بِشْمِ اللَّهِ الدَّ حَلْنِ الرَّحِيثِمِ ﴿ نَحْمَدُ مُ وَنُصَلِّقُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَوْيَمِ

## مثهماخ الطَّالِبيْنَ

(فرموده مؤرخه ٢٤ دسمبر١٩٢٥ء برموقع جلسه سالانه قاديان)

حضورنے تشمداور تعوذ کے بعد حسب ذیل آیات تلاوت فرمائیں:۔

إِنَّ فِي خُلْقِ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَ فِ النَّلِ وَ النَّهَارِ لَا لِيَتِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ٥ اللَّهِ ثِينَ كُرُوْنَ اللَّهِ قِيَامًا وَ قُمُودًا وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خُلَقْتَ لَهُذَا بَاطِلاً سُبُخُنَكَ فَقِنَا عَذَابُ النَّارِ ٥ خَلَقِ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَبَنَا مَا خُلَقْتَ لَمُذَا بَاطِلاً سُبُخُنَكَ فَقِنَا عَذَابُ النَّارِ وَقَتَلَ النَّارَ فَقَدَ اَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظِّلِينَ مِنْ اَنْسَارٍ ٥ رَبَّنَا النَّارِ فَقَدُ اَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظِّلِينَ مِنْ اَنْسَارٍ ٥ رَبَّنَا النَّارِ فَقَدُ اَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظِّلِينَ مِنْ اَنْسَارٍ ٥ رَبَّنَا النَّارِ فَقَدُ الْخَرُوبَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ كُفِرَ عَنَّا سَيَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِينَةِ وَقَوْلَ الْمُؤْولِ وَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مُنْ النَّوْلِ مِنْ وَيَارِهِمْ وَالْوَدُوا اللهُ عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْوِنَا وَكُورُوا وَلَّ لَكُورَ اللهُ عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْوِنَا يَوْمَ الْقِينَةِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْوِنَا يَوْمَ الْقَيْلَةِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَنْدَهُ مُ حُسُنُ القَوَابِ ٥٠ وَ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْدَةً وَلَا لَلْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَو اللّهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللهُ وَلَوْلُولُونَ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا لَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَا لَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا لَا لَاللّهُ و

میں اللہ تعالی کا شکر اوا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں پھرایک وقعہ اپنے آس نشان کو پورا کرنے والا قرار دیا جو کہ اس نے اپنے مامور اور مرسل کے لئے دُنیا میں قائم کیا۔ پھر اس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ کسی دُنیوی عزت کے لئے نہیں، کسی دنیوی خواہش کے لئے نہیں، کسی مال و دولت کے لئے نہیں، کسی آرام و آسائش کے لئے نہیں، بلکہ صرف اس کی

ذات اورای کے ذکر کوبلند کرنے کے لئے اس کے ایمان پر ثبات کے لئے اِس جگہ جمع ہوئے ہیں۔ پھرئیں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دُعاکر تا ہوں کہ وہ ہماری نیتوں کو درست کرے اور ہمارے عملوں کوصالح بنائے۔

اِس کے بعد میں اس مضمون کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جے میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اِس جلسہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ لیکن پیشتراس کے کہ میں اس مضمون کو شروع کروں بیہ بتا دینا ضروری سجھتا ہوں کہ اس مضمون کے دوجھے ہیں۔ پہلا حصہ تو چند ایسے امور پر مشتمل ہے جن کی طرف میں جماعت کو سالانہ اجماع کے موقع پر توجہ دلانا ضروری سجھتا ہوں اور دو سرا حصہ جس کے متعلق ارادہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آج ہی شروع کردوں کیونکہ وہ لمباہے وہ علمی مضمون ہے۔ جیسا کہ میں پچھلے سالوں میں بیان کیا کرتا ہوں۔ اس کی حقیقت آگے چل کربیان کروں گا۔

(اس موقع پر ہنتظمین جلسہ گاہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ لوگ ابھی بہت ہے آ رہے ہیں لیکن جلسہ گاہ میں جگہ نہیں ہے لوگوں سے کماجائے کہ وہ شکڑ کر بیٹھیں تاکہ جولوگ باہر ہیں ان کے لئے بھی جگہ نکل سکے۔اس پر حضور نے فرمایا)۔

اب كى ہم نے بت وسيع جلسہ گاہ بنائى تقى مگر خدا تعالى ثابت كرنا چاہتا ہے كہ يَس تهمارى المديت براء كر تهيں سننے والے ديتا ہوں۔ احباب شكر كر بيٹيس تاكہ جو دوست باہر ہيں وہ بھى آ سكيں مگر شور نہ ہو اور دوست تقرير غور سے سنيں۔ جھے كھانى ہے اور كھانى كى وجہ سے آواز بيٹے كئى ہے۔ كو جھے خدا تعالى سے أميد ہے كہ وہ جھے توفيق ديكاكہ يَس جو پچھ بيان كرنا چاہتا ہوں وہ دوستوں كو سناسكوں مگر اسباب كالحاظ كرنا ہمى ضرورى ہے ہيں احباب خامو شى سے بيٹيس اور جو پچھے سنيں۔

سب سے پہلے میں اُن چند غلط فنمیوں کا زالہ کرنا چاہتا ہوں جو میری ذات کے متعلق بعض اوگوں میں پیدا ہو گئے ہیں۔ ہمارے بعض دوست جنہیں باہر جانے کا انقاق ہو تا ہے اُنہوں نے بیان کیا ہے اور میں نے بھی ضرورت نہیں سمجی کہ اُن سے نام پیچھوں میری نسبت بعض لوگوں نے کما ہے کہ وہ خالی بیٹھے رہتے ہیں کام کیا کرتے ہیں۔ ہمیں تو ان کاکوئی کام نظر نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کے گئے میں اپنی طبیعت کے برخلاف اپنے کام بیان کرتا ہوں تاکہ جن دوستوں کو اس بارے میں شک ہو اُن کاشک دُور ہو جائے۔ کیونکہ شکوک زہری

طرح ہوتے ہیں جو عروق میں بیٹھے رہیں تو ہلاکت اور موت کا باعث ہوتے ہیں۔ مَن چونکہ قریب کے گزشتہ ایام کی نسبت زیادہ تفصیل سے اپنے کام بتا سکتا ہوں اس کئے ہ نہی کا ذکر کرتا ہوں تاکہ دوستوں کو معلوم ہو جائے کہ جہاں تک میرے نزدیک میری **طاقت ہے** اس کے مطابق میں کام کرلیتا ہوں گو میں اس کے لئے بھی تیار ہوں کہ اگر کوئی دوست اس سے زیادہ کام کرنے کا طریق بتائیں تو اس پر بھی عمل کروں مگراب میں جو کام کرتا ہوں ان کی تفصیل میہ ہے کہ میں مبع ناشتہ کے بعد مدرسہ خواتین میں پڑھاتا ہوں۔ یہ ایک نیامدرسہ قائم کیا گیاہے جس میں چند تعلیم یافتہ عور توں کو داخل کیا گیا ہے ان میں میری تینوں بیویاں اور لڑکی میمی شامل ہیں ان کے علاوہ اور بھی ہیں۔ چونکہ ہمیں اعلیٰ تعلیم دینے کے لئے معلّم عورتیں نہیں ملتیں اس لئے چکیس ڈال کر عور نوں کو مرد پڑھاتے ہیں آج کل میں ان عور نوں کو عربی پڑھا تا ہوں مولوی شیر علی صاحب الكريزي يرهات بي اور ماسر محمد طفيل صاحب جغرافيه- سوا محضه تك مين انهيس يرها تا ہوں۔ اصل وقت تو ۴۵ منٹ مقرر ہے تگر سارے استاد اپنا کچھ نہ کچھ وقت بردھا لیتے ہیں کیونکہ مقررہ وقت کم ہے اور تعلیم زیادہ ہے۔ اس کے بعد اس کمرہ میں جمال دوست ملاقات کرتے ہیں جاتا ہوں۔ آج کل اس کی شکل اور ہے کیو تک ملاقات کے لئے جگہ نکا لئے کے لئے وہاں سے سامان اُٹھا دیا گیا ہے۔ میرے کام کرنے کے ایام میں اس کی بید شکل ہوتی ہے کہ وہ کتابوں سے بھرا ہؤا ہوتا ہے۔ وہاں آگر میرا دفتری کام شروع ہوتا ہے۔ اس جگہ سوانو بجے کے قریب آتا ہول۔ اس وفت مَیں سلسلہ کے انتظامی کاموں اور کاغذات اور سکیموں کامطالعہ کرتا ہوں۔ اسی دوران میں وس بجے کے قریب ڈاک آ جاتی ہے جس میں روزانہ ساٹھ ' ستر' استی' سَو' سَواسَو خطوط ہوتے ہیں جو کم از کم دواڑھائی گھنٹہ کا کام ہوتا ہے۔ اس لئے اِس کام سے مجھے ساڑھے بارہ بجے یا ایک بج فراغت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں کھانا کھانے جاتا ہوں پھر نماز ظہر کے لئے جاتا ہوں۔ نماز برمانے کے بعد پھر آ کر سلسلہ کے کام جو سلسلہ ہے تعلق رکھتے ہیں یا دفاتر کے کاغذات بڑھنے یا تدابیر سوچنے یا بعض علمی مضامین کے لئے مطالعہ کر تاہوں کیونکہ کئی کتابیں میں نے لکھنی شروع کی ہوئی ہں۔ اس کے بعد پھر عصر کی نماز کے لئے جاتا ہوں۔ نماز پڑھانے کے بعد وہاں کچھ دیر دوستوں کے لئے بیٹھتا ہوں اور اگر درس ہو تو درس کے لئے چلا جاتا ہوں یا بیٹھ کر خطوط کے جواب لکھاتا ہوں کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ وہ پڑھاتا ہوں اور اس کے بعد کھانا کھا کرعشاء کی نماز تک مطالعہ کرتا ہوں اور پھرعشاء کی نماز کے بعد کام کے لئے اس کمرہ میں چلاجاتا ہوں جہاں اا

بجے سے ۱۱ بج رات تک ترجمہ قرآن کریم کا کام کرتا ہوں۔ پھر علمی شوق کے لئے ذاتی مطالعہ کرتا ہوں گراس کا فائدہ بھی جماعت کو ہی پہنچتا ہے۔ ساڑھے بارہ بجے یا ایک بجے تک یہ مطالعہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب بستر پر لیٹنا ہوں تو تھکان کیوجہ سے نیند نہیں آتی۔ آٹھوں کے سامنے چیزیں ہلتی ہوئی نظر آتی ہیں کیونکہ تھکان کی وجہ سے اعصاب کانپ رہے ہوتے ہیں اس حالت میں نیند آجاتی ہے۔ پھر میم کی نماز کے بعد کام کا یمی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔

یہ میراکام ہے جو پچھلے تین چار اہ سے ہو رہاہے۔ اس کام کے دوران میں ہتی باری تعالی کے متعلق جو میں نے ایک جلسے کے موقع پر تقریر کی تھی اسے قریباً قرباً دوبارہ لکھا ہے۔ اسے دو تین بجے رات تک لکھتا رہتا تھا۔ ان حالات میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں میرے وقت میں سے کوئی وقت ایسا نہیں پچتا جب جھے فرافت ہو۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی میں سلسلہ کے متعلق تجاویز اور اہم معاملات پر غور کررہا ہوتا ہوں اور بعض او قات ایسا ہوتا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے بیویاں یہ سمجھ کرکوئی بات دریافت کرلیں کہ اب یہ فارغ ہے تو باوجود اس طرز کی ناپندیدگی کے جھے انہیں شکل جواب دینا پڑتا ہے کہ کیاتم میرے چرہ سے یہ معلوم نہیں کرستیں کہ کسی امرے متعلق خور و فکر کررہا ہوں تو بسا او قات کھانا کھانے کے وقت بھی جھے خور اور قکر میں ہی مشغول رہنا پڑتا ہے۔ وقت بھی جھے خور اور قکر میں ہی مشغول رہنا پڑتا ہے۔ گو طبیب اور حکیم کتے ہیں کہ اس طرح کھانا کھانے سے کھانا انجی طرح ہضم نہیں ہوتا گرجب سے کہ کو کسیب اور حکیم کتے ہیں کہ اس طرح کھانا کھانے سے کھانا انجی طرح ہضم نہیں ہوتا گرجب کی کو کسیب اور حکیم کتے ہیں کہ اس طرح کھانا کھانے سے کھانا انجی طرح ہضم نہیں ہوتا گرجب کی کام کورہ نہیں سوجھتا۔

جھے اپنے متعلق یہ خیال سن کر کہ میں کیاکام کرتا ہوں اُس ہرداعزیز کی مثال یاد آگئی جس کے متعلق مشہورہ کہ وہ کمیں گدھانے کر جارہا تھاساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ راستہ میں انہیں پچھ آدی مطے جنہوں نے کہا کیسے ہیو قوف ہیں پیدل جارہ ہیں اور گدھا خال ہے۔ سوار کیوں نہیں ہو جاتے۔ یہ سن کرباپ گدھے پر سوار ہو گیا۔ پچھ دُور جانے کے بعد پچھ اور آدی ملے جنہوں نے کہا کہ آج کل خون سفید ہو گئے ہیں دیکھو بیٹا تو پیدل جارہا ہے اور باپ سوارہ سے۔ یہ سن کرباپ اُتر بیٹھا اور بیٹے کو چڑھا دیا۔ تھوڑی دُور پر آور آدی ملے جنہوں نے کہا دیکھو بڑھا تو پیدل جارہا ہے اور بیٹا کتا جوان سوارہ۔ یہ سن کر دونوں نے مشورہ کیا کہ باپ بیٹھتا ہے تو بھی اعتراض ہو تا ہے بیٹا بیٹھتا ہے تو بھی اعتراض ہو تا ہے بیٹا بیٹھتا ہے تو بھی اعتراض ہو تا ہے اب کی تدبیر ہے کہ دونوں بیٹھ جائیں یہ مشورہ کرکے دونوں جانوں ہے کہا شرم نہیں آتی ایک بے نبان گدھے پر بیٹھ گئے۔ آگے چھی آور لوگ ملے انہوں نے کہا شرم نہیں آتی ایک بے نبان جانور پر ہردو آدی سوار بیٹھے ہیں۔ یہ سن کروہ دونوں اُتر بیٹھے اور مشورہ کرنے گئے کہ پچھی سب

صورتیں قابل احتراض تھیں اب کیا کیا جائے۔ آخر سوچ کر سوا اِس کے کوئی تدبیر نظرنہ آئی کہ دونوں مل کر گدھے کو اُٹھالیں۔ آخر ای طرح کیا گر گدھے نے لاتیں مارنی شروع کیں ادر ایک بل پر اُلٹ کر گر گیا اور ہلاک ہو گیا اور باپ بیٹا ہرد لعزیزی کی خواہش پر افسوس کرتے ہوئے گھر واپس آ گئے۔ اس خیال کا مطلب یہ ہے کہ انسان خواہ کچھ کرے اس پر اعتراض ضرور ہوتا رہتا ہے۔

ہاری جماعت میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو رات اور دن کتے رہتے ہیں کہ آپ ہروفت کام میں گیارتے ہیں گی رہتے ہیں کہ کام می کیا کرتے ہیں ہیں گی رہتے ہیں کہ کام می کیا کرتے ہیں ہیں تو کوئی کام نظر نہیں آتا اگر نظرنہ آنے والوں کی بات کی ہے اور یہ بیکار بیٹے کی علامت ہے تو اللہ تعالیٰ تو کئی نہ کرتا ہو گا کیو نکہ وہ کئی کو کام کرتا نظر نہیں آتا۔ کام کی حتم کے ہوتے ہیں پچھ دمانی کام ہوتے ہیں اور پچھ جسمانی۔ ایک فض جو قوم کے غم میں دن رات تدبیریں سوچتا رہتا ہے دیکھنے والا تو اس کے متعلق ہی کے گا کہ نگا بیشارہتا ہے۔ مرکیا کوئی فظمند بھی ہی کہ سکتا ہے کہ ایک نوکری ڈھونے والا تو اس کے متعلق ہی کے گا کہ نگا بیشارہتا ہے۔ مرکیا کوئی فظمند بھی ہی کہ سکتا ہے کہ ایک نوکری ڈھونے والا تو اس کے متعلق ہی کے گا کہ نگا بیشارہتا ہے۔ مرکیا کوئی فظمند بھی ہی کہ سکتا ہے کہ ایک نوکری ڈھونے والا تو اس کے متعلق بانسان کو بوڑھا کردہتی ہے مگر جسمانی کام انسان کو آور ذیادہ طاقتورہتا ہے مطوم ہو بھتے ہیں۔ جب میں گزشتہ سال ولایت گیا تو کئی اگریز بھی جو طفے کے لئے آتے گو وہ مسلمان نہ ہتے وہ بچھے کام میں مشغول و کھے کہ مشورہ و سیتے کہ اس طرح صحت خراب ہو جائے گا مسلمان نہ ہتے وہ بچھے کام میں مشغول و کھے کہ مشورہ وہ ہی معلوم ہو عتی ہے۔ رسول کریم الملائی ہی نے قرایا ہے۔ خیر گئم خیر کئم کو گئم گئری گئم ہی معلوم ہو عتی ہے۔ رسول کریم الملائی نے نو فرایا ہے۔ خیر گئم خیر کئم کو گئم گؤرگئم ۔ تو جس سے ظاہرہے کہ یوی کی گوائی مناون کریم الملائی کے متعلق پیش کی کیا کریے۔ اس لئے مسلمان حضرت خدیجہ دَرِ جسی اللہ عندا کی گوائی مناون کریم الملائی متعلق پیش کیا کریے۔ اس لئے مسلمان حضرت خدیجہ دَرِ جسی اللہ عندا کی گوائی رسول کریم الملائی کے متعلق پیش کیا کریے ہیں۔ اس لئے مسلمان حضرت خدیجہ دَرَ جسی اللہ عندا کی گوائی رسول کریم الملائی کی متعلق پیش کی کیا کریے۔ اس لئے مسلمان حضرت خدیجہ دَرَ جسی اللہ عندا کی گوائی رسول کریم الملائی کہ کو متحلق پیش کیا کریے ہیں۔ اس لئے مسلمان حضرت خدیجہ دَرَ جسی اللہ عندا کیا کو اس کے متحلق پیش کیا کریں۔

ابھی چند دن ہوئے ایک مبلغ کے متعلق میرے پاس شکایت پنچی کہ اس نے یہ یہ باتیں کمیں ہیں۔ اس پڑے جب ان سے یہ یہ باتیں کمیں ہیں۔ اس پڑے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اَور باتیں تو غلط ہیں البتہ یہ مَیں نے کہا ہے کہ جو آدمی ان کے ساتھ رہے اُس سے کام اِس مختی سے لیتے ہیں کہ وہ تنگ ہو جاتا ہے۔ پس میرے کام کاندازہ ساتھ کام کرنے والے کر سکتے ہیں۔

مجھے خدا تعالی نے الی عادت والی ہے کہ مجھے بھین میں بھی مطالعہ کا شوق تھا۔ بھین سے

میری مراد حفزت مسیح موعود علیه السلام کی وفات کے بعد کا زمانہ ہے۔ میری صحت اِس عادت کی وجہ ہے اس قدر کمزور ہو گئی تھی کہ ایک دن حضرت خلیفۃ اسے الاول نے ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب سے اس کے متعلق مشورہ کیا اور جھے سے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کم سے کم سات تخفیے ان کومتوا تر سونا چاہئے ورنہ صحت خراب ہو جائے گی اور پھر سخت ٹاکید کی کہ سات تھنٹے متواتر سویا کروورنه صحت زیاده بکر جائے گی اور فرمایا یاد رکھوجو طبیب کا حکم نه مانے وہ نقصان اٹھا تا ہے تم اس تھم کی پابندی کرو۔ گر یاوجوداس کے سوائے سخت بیاری کے ایام کے میری نیند ساڑھے جار محنثہ سے چھ محنثہ تک ہوتی ہے اِسی وجہ سے اب اعصالی کمزوری اِس قدر بردھ می ہے کہ جو لوگ میرے چیچیے نماز پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ سور تیں جو میں روزانہ پڑھتا ہوں بعض او قات وہ بھی بھول جاتا ہوں اور نظراس قدر کمزور ہوگئی ہے کہ بعض او قات آئکھوں کے آگے اند عیرا چھا جاتا ہے لیکن باوجود صحت کی بید حالت ہونے کے میں دن رات اس طرح کام کرتا ہوں جو میں نے بتایا ہے اور چو نکہ اِس متم کے خیالات دلول میں وسوسے ڈالتے ہیں اس لئے میں نے ان کا ازالہ ضروری سمجاہے۔ یمی ویکھ لوجو دوست جلسہ پر آتے ہیں وہ تو سمجھتے ہوں مے کہ میں نے دو دن الكچرديا توبيه كونسا برا كام ہے۔ محروه به نسيس جانتے كه اس ليكچركے لئے مجھے كس قدر مطالعه كرنا برا ؟ ہے۔ جو مسئلہ میں بیان کرتا ہوں اس کے متعلق مختلف نداہب کے لوگوں کے خیالات معلوم کرنے کے لئے مجھے بہت کچھ ورق گر دانی کرنی پڑتی ہے۔ یمی لیکچرجو میں آج دینا چاہتا ہوں اس کی تیاری کے لئے میں نے کم از کم بارہ سو صفحے پڑھے ہوں گے گے۔ ان میں سے میں نے بہت ہی کم کوئی بات بطور سند کے لی ہے اور یہ صفحات میں نے محض خیالات کاموا زنہ کرنے کے لئے بڑھے ہیں۔ یہ درست ہے کہ میرے دماغ میں جو باتیں آتی ہیں محض خدا کے فعل سے آتی ہیں۔ مرخدا کے فضل کے جاذب بھی ہونے چاہئیں اور اس کے لئے فکر کی ضرورت ہوتی ہے، مطالعہ کی ضرورت ہوتی ہے، مراقبہ کی ضرورت ہوتی ہے پس یہ لیکچرایک دن کی تقریر نہیں ہوتی بلکہ لمبے غور، لمے فکر اور لمے مطالعہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پھر جلسہ کی تقریس یوننی چھپ نہیں جاتیں۔ تقریریں لکھنے والا ساری تقریریں کمل طور پر نہیں لکھ سکتا اسے صاف کرکے لکھنے میں مہینہ کے قریب عرصہ لگ جاتا ہے اور پھر مجھے اس کی لکھی ہوئی تقریروں کی اصلاح کرنی پڑتی ہے تا کہ جس ترتیب سے مضمون بیان کیاجا تاہے وہی قائم رہے۔ اِس کے بعد میں ایک اور بات کے متعلق کچھ کمنا چاہتا ہوں اور وہ بیہ ہے کہ کماجاتا ہے کہ

مَی بہت کم لوگوں کو ملاقات کاموقع ویتا ہوں۔ مَیں نے پچھلے جلسوں میں سے کسی میں بیان کیا تھا ک ملاقات اینے اندر بہت سے فوا کد رکھتی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ جلسہ کے موقع پر باوجود بہت ساکام ہونے کے میں دوستوں کو ملاقات کا وقت دیتا ہوں کیونکہ جو لوگ اس طرح الگ ملتے ہیں ان میں بعض کی ایک سال، بعض کی دو سرے سال اور بعض کی تیسرے سال وا تغیت ہو جاتی ہے۔ اور اب میں اپنی جماعت کے ہزاروں آدمیوں کی پیجان رکھتا اور انہیں پیجان سکتا ہوں۔ اس ملاقات کے علاوہ بھی میں دوستوں کو علیجدہ ملا قات کاموقع دیتارہتا ہوں۔ لیکن الگ ملنا حبھی ضروری ہو سکتا ہے جبکہ خاص طور پر اس کی ضرورت بھی ہو اور کوئی ایسی بات کرنی ہو جو مجلس میں نہ کی جاسکتی ہو۔ گر بسااو قات ایسا ہو تا ہے کہ دوست آتے ہیں اور الگ ملنا چاہتے ہیں لیکن جب علیحدہ ملاقات کا موقع دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں مجھے اپنے لئے دُعا کے لئے کہنا تھا حالانکہ سے بات وہ مجلس میں بھی کہ سکتے تھے گراس کے لئے میرے وقت میں سے بندرہ ہیں منٹ خرچ کرا دیتے ہیں۔ میں نے اپنے جو کام پہلے بتائے ہیں ان میں دوستوں سے ملاقات کاوفت بھی ہو تاہے۔ اور جو دوست کسی ضروری کام کے لئے علیحدہ ملنے کی درخواست کرتے ہیں انہیں میں علیحدہ ملنے کے لئے وقت ویتا ہوں۔ حم میں نے چونکہ بچھلے تجربہ سے دیکھ لیا ہے کہ عام طور پر علیحدہ ملاقات کاوقت مقرر کرکے الیکی ہاتیں کتے ہیں جو عام مجلس میں بھی کہی جا سکتی ہیں اس لئے اب جو بخص علیحدہ ملاقات کے لئے کتا ہے اس کے متعلق میں اپنے سکرٹری سے کہنا ہوں کہ بوچھ لو کہ آیا ایسا ضروری کام ہے جو علیحد گی میں بی کیاجا سکتا ہے اور جب الیامو تا ہے میں وقت دے دیتا ہوں۔ میں نے اپنے جو کام بتائے ہیں ان ے احباب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا کوئی وقت فارغ نہیں ہے۔ ون رات کے ۲۴ کھنٹے مجھے مصروف رہنا ہو اے۔ اب یہ تو میرے لئے ناممکن ہے کہ میں دن رات کے ۴۸ کھنٹے بنالوں۔ پھر مَیں میہ تو کر سکتا ہوں کہ حوائج ضروریہ مثلاً کھانا، پینا، پیثاب، یاخانہ، سونا وغیرہ میں تھوڑے سے تھوڑا وفت خرچ کروں مگر مَیں ان ضرور بوں کو ہند نہیں کر سکتا اِن حالات میں اگر مَیں بغیر ضرورت کے علیجدہ وقت ملاقات کے لئے دول تو اس سے دوسرے کاموں میں حرج واقعہ ہو گا۔ بعض دفعہ مِیں نے دیکھاہے کوئی دوست ملنے کے لئے آئے تو میرا ہاتھ پکڑ کر پندرہ پندرہ ہیں ہیں منٹ میل کتے جاتے ہیں کہ میرے لئے ضرور ذعا کرنا۔ چو نکہ میں ہریار ان کے جواب میں یہ نہیں کمہ سکتا که ضرور دُعاکروں گااس لئے کسی کسی وفت کمہ دیتا ہوں ہاں ضرور کروں گااور پھرخاموش ان کی بت سنتارہتا ہوں۔ میں اِس طریق کو روکنا چاہتا ہوں اور یہ بھی آپ ہی لوگوں کے فائدہ کے لئے تا

کہ میں اپناوقت ضروری کاموں میں لگاسکوں۔ اس طریق کی بجائے اگر کوئی صاحب میرا زیادہ وقت لتے بغیر دُعا کے لئے کمیں تو مجھے اُن کی طرف زیادہ توجہ پیدا ہو کیونکہ میں سمجموں کہ ان کو میرے وقت کی قدر ہے۔ لیکن جو لوگ دیر تک ہاتھ بکڑے رکھتے ہیں اُن کے سامنے مَیں بظاہر تو بشاشت قائم رکھتا ہوں لیکن میرا ول تلملا رہا ہو تا ہے کہ ان کی وجہ سے میرے فلاں کام میں حرج ہو رہا ہے۔ اس طریق سے ملاقات کرنے والوں کو میں روگنا جاہتا ہوں لیکن اگر کسی کو ضروری کام ہو تو اس سے میں دن رات میں ہروفت ملنے کے لئے تیار ہوں۔ میں ملاقات کو نمایت ضروری سجمتا ہوں اور جس طرح مَیں اٹکو غلطی پر سمجھتا ہوں جو بِلا ضرورت اور بِلادجہ میرا وقت **مرف کرتے ہیں** ای طرح مَیں اُن کو بھی غلطی پر سمجھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ملنای نسیں چاہیئے۔ جب بھی موقع ملے یمال ضرور آنا چاہئے اور مجھ سے ملنا چاہئے۔ ہاں اگر کوئی ایسی بات کرنی موجو مجلس میں نہ کی جا سکتی ہو۔ مثلاً کوئی ایسی بیاری ہویا اپنے خاص حالات ہوں یا کوئی آور الیم ہی بات ہو تو اس کے لئے مَیں علیحدہ ملنے کے واسطے بھی تیار موں اب تو بسااو قات ایسا ہو تا ہے کہ کئی دوست بعض سوالات لکھ کرلاتے ہیں اور ایکے متعلق علیمدہ پوچھتے ہیں۔ اُس وقت مجھے بہت افسوس ہو تاہے کہ اگریمی سوال مجلس عام میں پوچھتے تو آوروں کو بھی فائدہ ہوتا۔ مثلاً میں سوال کہ نماز میں توجہ کیو نکر قائم رہ سكتى ہے۔ ظاہرہے كداس سوال كاجواب أور لوكوں كو بھى فائدہ پہنچا سكتا ہے۔ تكر يوجينے والے صاحب علیحدہ دفت لے کر پوچھتے ہیں اور عام لوگوں کو اس کے فائدہ سے محروم رکھتے ہیں۔ اِس فتم کی علیحدہ ملا قات کرنے والوں کو روکنا چاہتاہوں ورنہ ملا قات کا تھم تو قر آن مجید میں بھی موجو د ہے۔ الله تعالى فرماتا ہے۔ كُوْ نُوْا مَعَ الصَّدِ قِينَ على جولوگ الله تعالى سے سيا تعلق ركھتے ہيں ان سے للتے رہا کرو۔ پس ملاقات ضروری ہے اور اس قدر ضروری ہے کہ حضرت مسیح موعوہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جو لوگ ہمارے پاس نہیں آتے اُن کے ایمان کا خطرہ ہے۔ سط بعض لوگ ایسے ہں جو یمال آتے تو ہں لیکن مجل میں دو سروں کے پیچیے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں وہ مجھتے ہیں میں اُن کو دیکھ رہاہو تا ہوں لیکن ہارے خاندان کے لوگوں کی آئکھیں اس فتم کی ہیں کہ اُور کو زیادہ نمیں کمل سکتیں۔ ان کے اور گوشت زیادہ ہے۔ جس کی وجہ سے بیجے جمکی رہتی ہیں اور اگر زیادہ کھولیں تو درد ہونے لگتا ہے۔ پس جو دوست یمال آئیں اُنہیں میں تصیحت کرتا ہوں کہ وہ مجھے ملیں اور انہیں میہ بھی بتانا چاہئے کہ وہ کب تک رہیں سے اور اپنے اور اپنی جگہ کے حالات سے اطلاع دینی جائے اس طرح اُن کی طرف خاص توجہ کرنے کاموقع ملتا ہے اور اُن کے

لئے دُعاکی طرف توجہ ہوتی ہے۔

اس کے بعد میں ایک اُور شبہ کا زالہ کرنا چاہتا ہوں۔ بعض دوستوں کا پیہ خیال ہیان کیا گیا ہے کہ وعاکے لئے لکھنے کاکیافائدہ ہے اور وہ اتنے لوگوں کے لئے کمال وُعاکرتے ہوں مے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ جس دوست کی دُعا کے لئے چٹھی آئے اُس کے لئے میں آدھ تھنٹہ پا تھنٹہ الگ بیٹھ کر دُعاکر تا ہوں تو یہ درست نہیں۔ میں نہ اِس طرح کرتا ہوں اور نہ کر سکتا ہوں۔ سو کے قریب روزانہ قادیان کے زُقعے ملا کر دُعا کی درخواسیں ہوتی ہی اور بعض اس فتم کے خطوط لکھتے ہیں کہ جارے لئے دُعاکرتے رہنا۔ ان کو بھی اگر ملالیا جائے تو ب تعداد آور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان کے لئے اگر ایک ایک منٹ بھی علیحدہ دُعا کے لئے رکھاجائے اور عراسلام کی ضروریات کو شامل کیا جائے تو تین چار تھنے صرف ایک وقت کی دُعا کے لئے جاہے ہوتے ہیں اس لئے میں اس طرح کرتا ہوں جس طرح جعزت مسیح موعود علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ آپ کا قاعدہ تھاکہ خط بڑھتے جاتے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے جاتے۔ بیس بھی ای طرح کر ہوں۔ اس وجہ ہے خط بھی خاص توجہ ہے بڑھا جاتا ہے اور اکثر او قات ایسا ہو تا ہے کہ ایک خط سکرٹری کے ہاتھ میں ہو تا ہے اور وہ مجھے سنارہا ہو تا ہے لیکن میں کہتا ہوں اِس میں میہ نہیں بلکہ یہ کھا ہے اور میری ہی بات ورست تکلتی ہے۔ غرض دُعاکی وجہ سے مَس خط پڑھنے میں پوری توجہ دیتا ہوں اور خط کا سارا مضمون میرے ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس طرح ذعا کرتا ہوں۔ دو سرے میہ طریق میں نے رکھاہے کہ نوا فل میں دعا کر تا ہوں اور پچھلے دنوں سے تو جماعت کی ترقی اور مشکلات کے ازالہ کے لئے ہر فرض نماز میں دعاکر تا ہوں۔ اس دعامیں علاوہ اس کے کہ رسول كريم الكافيات ير درود بردهتا بول اور حفرت مسيح موعود عليه السلام ير بھي درود بھيجا بول- ان كے درجات کی بلندی کے لئے دُعاکرتا ہوں کہ خدا تعالی ان کی بعثت کے اغراض کو ہمارے ذرایعہ سے یورا کرے۔ ان کے نہ ماننے والوں اور اعتراض کرنے والوں کو سمجھ دے ، سلسلہ کی مشکلات اور کالف کو دُور کرے اور ترقی کے سامان پیدا کرے۔ پھرجب سے کابل کے واقعاتِ شمادت ہوئے ہں روزانہ بیہ بھی دُعاکر تاہوں کہ خدا تعالی جارے وہاں کے بھائیوں کی مدد اور نصرت فرمائے اور انہیں دشمنوں کے ہر شرہے محفوظ رکھے۔ پھریہ وُعابھی کر تاہوں کہ خدا تعالی اِسلام کی صدافت کو مشرق اور مغرب میں پھیلائے اور سب انسانوں کو اسلام میں واخل کرے۔ پھرساری جماعت کے لئے دُعاکر تاہوں۔ جس کاخلاصہ بیہ ہے کہ خدا تعالی جماعت کی مالی، جسمانی، اخلاقی، علمی، روحانی ہر

قتم كى روكوں كو دُور كركے ان تمام اقسام ميں ترقى كے سلمان پيدا كرے۔ پھر سلسلہ كے جو اہم كام موتے بيں ان كے لئے دُعاكر تا ہوں۔ پھريہ دُعاكر تا ہوں كہ جنہوں نے بچھے دُعاكے لئے لكھا ہے الله تعالى ان كے ذكھ اور تكاليف دُور كركے اُن كے لئے راحت كے راستے كھول دے۔ اس وقت وہ لوگ جن كى مشكلات كا ميرے دل پر خاص اثر ہو تا ہے ان كے نام لے كر ان كے لئے دُعاكر تا ہوں۔

پھر بیہ دُعاکر تا ہوں کہ النی! ہماری موجودہ جماعت پر ہی فضل نہ فرما بلکہ اس کی اولاد پر بھی فضل فرما۔ پھر سلسلہ کے کارکٹوں کے لئے دُعاکر تا ہوں کہ اُنہیں اپنے فرائض کی ادائیگی کی سمجھ عطا فرما' اپنے فضلوں کا وارث بنا' لوگوں سے ہمدردی اور تعاون کا طریق سکھا، جماعت کا ان کے ساتھ تعاون اور ہمدردی ہو۔

پھروہ دوست جو تبلیغ کے لئے گئے ہوئے ہیں اُن کے لئے اور اُنکے گھر والوں کے لئے دُعا کرتا ہوں۔ پھرجو مصائب میں جتلا ہیں اُن کے لئے دُعاکرتا ہوں۔ یہ دعائیں پانچوں وقت بلاناغہ علاوہ نوا فل کے فرض نمازوں میں کرتا ہوں۔ اب بھی اگر کوئی کے کہ میں جماعت کے لئے دعائیں نہیں کرتا تو الیابی ہے جیسے کوئی دن کے وقت کے سورج نہیں لکلا ہؤا۔ میں جس طرح دعاکرتا ہوں ۹۰ فیصدی ایسے لوگ ہوں مجے جو خود بھی اسینے لئے اس طرح دُعانہیں کرتے ہوں گے۔

ہوں ۹۰ فیصدی ایسے لوگ ہوں گے جو خود بھی اپنے لئے اس طرح دُعائیں کرتے ہوں گے۔
ایک آور خیال جمعے بتایا گیا ہے اور یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ سے چو نکہ اختلاف جائز
ہے اس لئے ہمیں ان سے فلاں فلاں بات ہیں اختلاف ہے۔ بیس نے بی پہلے اس بات کو چیش کیا تھا
اور بیس اب بھی پیش کرتا ہوں کہ خلیفہ سے اختلاف جائز ہے۔ گر ہریات کا ایک منہوم ہوتا ہے۔
اس سے بڑھنا دانائی اور عقمندی کی علامت نہیں ہے۔ دیکھو کیا کوئی کمہ سکتا ہے کہ ڈاکٹر کی ہر
دائے درست ہوتی ہے ہرگز نہیں۔ ڈاکٹر بیسیوں دفعہ غلطی کرتے ہیں گر باوجود اس کے کوئی یہ
نہیں کہتا کہ چونکہ ڈاکٹر کی رائے بھی غلط ہوتی ہے اس لئے ہم اپنا نہذ آپ تجویز کریں گے ، کیوں؟
اس لئے کہ ڈاکٹر نے ڈاکٹری کا کام با قاعدہ طور پر سیسا ہے اور اس کی رائے ہم سے اعلیٰ ہے۔ ای
طرح و کیل بیسیوں دفعہ غلطی کر جاتے ہیں گر مقدمات میں انہی کی رائے کو دُقعت دی جاتی ہے۔
اور جو شخص کوئی کام نیادہ جانتا ہے اس میں اس کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے۔ پس اختلاف کی بھی
اور عو شخص کوئی کام نیادہ جانتا ہے اس میں اس کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے۔ پس اختلاف کی بھی
خلفاء خدا مقرد کرتا ہے اور خلیفہ کا کام دن رات لوگوں کی راہنمائی اور دینی مسائل میں خور و فکر

ہو تا ہے۔ اس کی رائے کا دینی مسائل میں احترام ضروری ہے اور اسکی رائے سے اختلاف اُسی وقت جائز ہو سکتا ہے جب اختلاف کرنے والے کو ایک اور ایک دو کی طرح یقین ہو جائے کہ جو بات وہ کہتاہے وی درست ہے۔ پھر یہ بھی شرط ہے کہ پہلے وہ اس اختلاف کو خلیفہ کے سامنے پیش كرے اور بتائے كه فلال بات كے متعلق مجھے يه شبہ ہے اور خليفہ سے وہ شبہ دُور كرائے۔ جس طرح ڈاکٹر کو بھی مریض کمہ دیا کرتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے آپ بیاری کے متعلق مزید غور کریں۔ پس اختلاف کرنے والے کا فرض ہے کہ جس بات میں اُسے اختلاف ہو اُسے خلیفہ کے سامنے پیش کرے نہ کہ خود ہی اس کی اشاعت شروع کر دے۔ ورنہ اگریہ بات جائز قرار دی جائے کہ جو بات کسی کے دل میں آئے وہی بیان کرنی شروع کر دے تو پھراسلام کا پچھ بھی باتی نہ رہے۔ کیونکه ہر محض میں صحح فیصله کی طاقت نہیں ہوتی۔ ورنہ قرآن شریف میں بیر نہ آتا کہ جب امن یا خوف کی کوئی بات سنو تو اُو لِی الْاَ مْرِ کے پاس لے جاؤ۔ <sup>ہے</sup> کیا اُو لِی الْاَ مُر غلطی <sup>نسی</sup>ں كرتے؟ كرتے ہں مكران كى رائے كو احرام بخشاكيا ہے اور جب ان كى رائے كا احرام كياكيا ہے تو ظفاء کی رائے کا احترام کیوں نہ ہو۔ ہر مخص اس قابل نہیں ہو تا کہ ہریاہ کے متعلق صحیح بتیجہ پر پنچ سکے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا۔ اگر کوئی مخص تقویٰ کے لئے سَویویاں بھی کڑائے تو اس کے لئے جائز ہیں۔ ایک فخص نے بیہ بات سن کر دو سرے لوگوں میں آ کر بیان کیا کہ اب چار ہویاں کرنے کی خدنہ رہی سو تک انسان کر سکتا ہے اور بیر بات حضرت مسے موعود علیہ السلام نے فرما دی ہے۔ آپ سے جب یوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میری تو اِس سے سے مراد بھی کہ اگر کسی کی بیویاں مرتی جائیں تو خواہ اس کی عمر کوئی ہو تقویٰ کے لئے شادیاں کر سکتا

۔۔ پس ہر شخص ہربات کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتا اور جماعت کے اتحاد کے لئے ضروری ہے کہ آگر کسی کو کسی بات میں اختلاف ہو تو اُسے خلیفہ کے سامنے پیش کرے۔ آگر کوئی شخص اس طرح نہیں کرتا اور اختلاف کو اپنے دل میں جگہ دیکر عام لوگوں میں پھیلاتا ہے تو وہ بغاوت کرتا ہے

اے اپی اصلاح کرنی چاہے۔

اس کے بعد میں ایک آور نفیحت کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ حُقّہ بہت بری پیز ہے۔ ہماری جماعت کے لوگوں کو یہ چھوڑ دینا چاہئے۔ بعض لوگوں نے جھے کہاہے ہم نے ایسے ملہم دیکھے ہیں جو حُقّہ پیتے تنے اور اُن کو الهام ہوتا تھا۔ اس کے متعلق جھے ایک لطیفہ یاد آگیاجو حضرت مسیح موعود

عليه السلام بيان فرمايا كرتے متھے كہ مچھ بنيے بيٹھے يہ كه دسے متھ كه اگر كوئي ايك ياؤ تيل كھائے ق اُسے پانچ روپے انعام دیا جائے گا۔ پاس سے ایک زمیندار گزرا اُس نے یہ س کر پنجابی میں کما سلیال سمیت که اینویں۔ بینی اُن شاخوں سمیت تِل کھانے ہیں جن میں وہ پیدا ہوتے ہیں یا ان کے بغیر کیونکہ اس نے سمجما ایک پاؤتل کھانا کوئنی بڑی بات ہے جس پر انعام مل سکتا ہے۔ بینے کنے لگے تم جاؤ ہم تمهاری بات نہیں کرتے۔ تو طبائع میں اختلاف ہو تا ہے ایک مخص کے نزدیک جوبات بری ہوتی ہے دو سرا اُسے معمولی سجھتا ہے۔ اگر ہم یہ تسلیم بھی کرلیں کہ مُقدیبینے والے کو خدائی الهام ہوتے ہیں تو کمنا یڑے گا کہ وہ الهام اعلیٰ درجہ کے نہ ہوں مے کیونکہ رسول کریم اللا المالية تويمال تك فرماتے میں كه نسن كھاكرمىجد میں نه أوّاس كى بداؤكى وجه سے فرشتے نہيں ] آتے۔ <sup>کئ</sup> بچروسول کریم الٹافیانی کے سامنے کیالسن رکھا گیا تو آپ نے نہ کھایا۔ محابہ رمنی اللہ عنهم نے بوچھایا رسول اللہ! ہم بھی نہ کھائیں۔ فرمایا۔ تم سے خدا کلام نہیں کرتاتم کھاسکتے ہو۔ مح ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے کس طرح مان لیں کہ خُقہ پینے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں جبکہ حُقّہ کی بدیو نسن سے بھی زیادہ خراب ہوتی ہے اور رسول کریم الفاق اللہ حقّہ سے کم بدیو والی چیز کے متعلق فرماتے ہیں کہ مَیں اسے استعال نہیں کرنا کیونکہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں۔ پس جب رسول كريم الفلطا الله المتعامل كرت تھ تو جو مجنس الهام كامدى ب يا جے خوائش ہے كه اُے الهام ہو اُے بھی خُقّہ ہے بچنا جاہے۔ اور میں اس کی شکل دیکھنا جاہتا ہوں جو یہ کیے کہ مجھے الهام كي خوابش نهيں-اگر كوئي ايسا فخص نهيں تو پھر كسي كو مُقته بھي نہينا جاہئے۔

بعد ہاں وہ س یں اور ہم کس ہوں ایک میں کو پار کی و صد می اس پی چاہیے۔

ہوں گے اور ہم کس کے اگر وہ مُقد نہ پیتا تو اس سے اعلی الهام اسے ہو تاجیسا کہ مُقد پینے کی عادت

ہوں گے اور ہم کس کے اگر وہ مُقد نہ پیتا تو اس سے اعلی الهام اسے ہو تاجیسا کہ مُقد پینے کی عادت

رکھتے ہوئے اُسے ہوا۔ اس کے پاس اوٹی فرشتے آ جاتے ہوں گے۔ حضرت مسے موعود علیہ السلام

نے لکھا ہے بعض او قات کنی کو بھی الهام ہو جاتا ہے۔ کھ وہاں فرشتے جاتے ہیں یا نہیں؟ اس قشم کے فرشتے مُقد پینے والے کو الهام ہو تا ہے تو

اس کے بعد میں ایک دوست کی عزت اور احترام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ مجلس مشاورت میں ایک سوال اُٹھایا گیا تھا کہ ان مشاورت میں ایک سوال اُٹھایا گیا تھا کہ ان

کے ایماء سے وہ بات سوال کرنے والے نے اٹھائی ہے۔ اس کے متعلق بیس نے آگر کی شرط لگا کر

کما تھا کہ آگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو غلطی کی ہے۔ گربعد میں معلوم ہؤا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا

اس لئے جب رپورٹ شائع ہوئی تو اس میں سے وہ حصہ کاٹ دیا گیا تھا گرافسوس ہے کہ ایڈیٹر
صاحب فاروق نے اس ذکر کو شائع کر دیا۔ جھے زیادہ افسوس اِس بات کا ہے کہ فاروق کے متعلق وہ
باتیں کہی تھیں۔ گویا فاروق کی طرف سے میں نے بدلہ لے لیا تھا۔ گر "فاروق" نے اسے کائی نہ
سمجھا۔ میں نے اس وقت فاروق کی محکن سے ممکن حمایت کی تھی گرایڈیٹرصاحب فاروق نے اس پر
صبرنہ کیا اور ایک بھائی کے خلاف خود تلم چلایا۔ چو تکہ اِس امر کو اخبار میں شائع کیا گیا ہے اس لئے
مبرنہ کیا اور ایک بھائی کے خلاف خود تلم چلایا۔ چو تکہ اِس امر کو اخبار میں شائع کیا گیا ہے اس لئے
اس کا ذہ بھی مجلس میں ہی کرتا ہوں۔ یہ آگر کسی کو بڑا گی تو وہ اپنے نفس پر افسوس کرے جس

اب میں جماعت کی مالی حالت کے متعلق کچے کمنا جاہتا ہوں۔ جمارے سلسلم کی مالی حالت إن دنوں نہایت کمزور ہے۔ ہمارے دوستوں سے جس قدر ممکن ہو سکتاہے مدد کرتے ہیں مگر ماد جود اِس کے حاری ضروریات بوری نہیں ہوتیں۔ جاری ضروریات سے مراد میری ذاتی ضروریات نہیں۔ ان ماری ضروریات میں میں بھی اتنا شریک ہوں جتنے آپ لوگ شریک ہیں کیونکہ ان سے مراد سلسله کی ضروریات ہیں۔ اب مشکلات کی جو حالت ہے ان کو زیادہ لسبانہیں جانے دیا جاسکتا کیونکہ اس سے فقنہ بدا ہو تا ہے۔ اب بھی بہ حالت ہے کہ کارکنوں کو تین تین ماہ کی تنخواہ شیس ملیس اور ان میں سے مچنیں تمیں آدمی مجھے ایسے معلوم ہیں جنہیں کی کی وقتوں کا فاقد گذر چکا ہے۔ حصرت مسيح موعود عليه السلام كے ايك يرانے محاني ايك دن ميرے پاس آئے اور آكررويزے ك اتنے دنوں کا فاقہ ہے۔ اور کام کرتے ہوئے غشی کے قریب حالت پہنچ جاتی ہے۔ اس حالت میں میں نے ادادہ کیا کہ محریار چھوڑ کر کہیں جنگل میں جا بیٹھوں مگراس خیال سے باز رہا کہ خود کشی نہ ہو۔ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ الی حالت میں اِس بات کو دیر تک التواء میں شیں رکھا جا سکتا۔ بے شک باہر کی جماعتوں کے افراد کو تکالیف کاسامنا ہے کیونکہ وہ کوئی امیر کبیر نہیں ہیں- محریق کتا ہوں کہ کیا اکو بھی ایس ہی تکی در پیش ہے جیسی یہاں ہم کو ہے؟ ایک دن تو ان تکالیف کی وجہ ے جمعے ایسا معلوم ہوا کہ میری قوت ادادی بالکل جائے گئی ہے اور قریب تھا کہ میں اپ تن 🖈 ایڈیٹرصاحب فاروق نے بھی مومنانہ طور پر اس وقت اس غلطی پر ندامت کا اظہار کردیا تھا اس لئے ان پر بھی کوئی الزام نہیں۔

کے کپڑے پھاڑ ڈالوں۔ بے شک ہماری جماعت پر بہت بوجھ ہے اور وہ بہت کچھ خدا کی راہ میر خرچ کرتی ہے۔ مگر جماعت نے ہی سارا بوجھ اُٹھانا ہے غیروں سے تو ہم نے پچھے لینا نسیں۔ میں نے ابھی کماہے کہ ہماری جماعت نے بہت بوجھ اٹھایا ہؤا ہے لیکن جماعت کی مجموعی حالت کو دیکھ کر میں کمہ سکتا ہوں کہ ہاری جماعت نے ابھی آئی مالی قرمانی نہیں کی جتنی پہلی جماعتیں قرمانی کرتی ر ہی ہیں۔ میں نے روم میں وہ مقام دیکھا ہے جہاں حضرت مسے علیہ السلام کے مانے والے ایسے دشمنوں کی ختیوں اور ظلموں سے نکینے کے لئے رہے۔ بیس میل کے قریب وہ مقام مباہے۔ وہاں عیسائی اینے گھر مار مال و اموال چھوڑ کر چلے گئے تھے اور وہ فاقے پر فاقے اُٹھاتے تھے۔ سورہ کہف میں ان کا نام اصحاب کھف والرقیم رکھا گیا ہے۔ ہم چند گھنٹے کے لئے وہاں گئے۔ مگر کی دوست وہاں ٹھسرنا برداشت نہ کر سکے حالا نکہ وہ لوگ وہاں کئی سال تک دقیانوس <sup>ھی</sup> کے وقت رہے۔ وہ نمایت تنگ و تاریک ملی مٹی کے غار ہیں سرکاری فوجوں نے ان میں سے جن کو وہاں مارا ان کی قبرس بھی وہیں بنی ہوئی ہیں اور اُن پر کتبے لگے ہیں کہ یہ فلال وقت مارا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنهوں نے خدا کے لئے سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور ایسی ایسی تکلیفیں برداشت کی تھیں جن کا خیال کر کے اب بھی رو تکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام حضرت مسيح ناصري عليه الصلوة والسلام سے برے تھے۔ پھر آپ لوگوں كوبيہ بھي ياد ركھنا چاہئے کہ ہماری قربانیاں بھی حضرت مسے علیہ الصلوة والسلام کے ماننے والوں سے بردی ہوں۔ مرکیا اس وقت تک کی ہماری قرمانیاں الی بیں؟ دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة نے فرمایا ہے۔ جو وصیت نہیں کر تاوہ منافق ہے <sup>ول</sup> اور وصیت کا کم از کم چندہ 1**/**10 حصہ مال کار کھاہے <sup>للہ</sup> جس میں عام چندہ جو وقتاً فوقاً کرنا پڑے شامل نہیں۔ مگرہاری جماعت اس وقت اپنی آمد کا 16/1 حصہ چندہ میں دیتی ہے اور بعض یہ بھی نہیں دیتے بلکہ اس سے کم شرح سے دیتے ہیں اور بعض بالکل ہی نہیں دیتے مگربادجود اس کے کما جاتا ہے ہم پر بردا بوجھ پڑا ہوا ہے۔ مگرسوال یہ ہے کہ جو کام كرنے كامم نے تهيه كيا ہے وہ كتنابرا ہے۔اب جولوگ كتے بيل كه مم يربرا بوجھ برا كيا أن كى حالت اُس مخض کی سی ہے جو ہاتھی اُٹھائے کے لئے جائے اور جب اُٹھانے لگے تو کمے یہ تو بڑا بوجہ ہے یا اُس مخص کی ی ہے جواینے ہاتھ میں آگ کا اٹکارا پکڑنا جاہے اور پھر کے اس سے قوہاتھ جاتا ہے۔ پس جو قوم میہ کہتی ہے کہ وہ ذنیا کو اس طرح اُڑا دینے کی کوشش کر رہی ہے جس طرح ڈا نکامیٹ یماڑ کو اُٹرا دیتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ڈائنامیٹ کی طرح پیٹ کرایئے آپ کو تیاہ کر

لے۔ کیا بھی بازود خود قائم رہ کر کمی چیز کو اُڑا سکتا ہے؟ یا ڈائنامیٹ اپنے آپ کو تباہ کئے بغیر کوئی تغیر پیدا کر سکتا ہے؟ اگر تم تھوزے ہے ہو کر دنیا کو فتح کرنا چاہئے۔ اگر تم تھوزے ہے ہو کر دنیا کو فتح کرنا چاہئے۔ ہو تو ڈائنامیٹ ہی ہو تا ہے جو دنیا کو فتح کرنا چاہئے ہو تو ڈائنامیٹ ہی ہو تا ہے جو ایک بڑے خطہ کو تہہ وبالا کر دیتا ہے اور اس کے بیہ معنے ہیں کہ ہم دُنیا کو اُڑانے ہے پہلے آپ اُڑ جائمیں گے۔ کیا بیہ صالت تم میں پیدا ہو گئی ہے اور اس درجہ تک تم پہنچ گئے ہو؟ اگر نہیں تو ساری دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے کس طرح کہ سکتے ہو کہ تم پر بہت ہو جھ پڑ گیاتم میں ہے ہرایک کو اپنی حالت پر غور کرنا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ اس نے اس معا اور مقصد کے بورا کرنے میں کو اپنی حالت پر غور کرنا چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ اس نے اس معا اور جس کے لئے وہ پیدا ہؤا کس قدر سعی اور کوشش کی ہے جو ہرایک احمری کا اولین فرض ہے اور جس کے لئے وہ پیدا ہؤا ہے تو میار اس بات کو مدنظر رکھ کرتم اس بو جھ کو دیکھو گے جے تم نے اس وقت تک اُٹھایا ہے تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔

نیں یہ نہیں کتا کہ تم میں ہے سارے کے سارے ایسے ہیں جنہیں اس بات کا احساس نہیں کہ وہ کس مقعد اور دعا کو کیرے ہوئے ہیں اور اس کے لئے کس قدر سعی اور کوشش کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے مخلص بھی ہیں۔ ایک دوست جن کی شخواہ ساٹھ روپے ماہوار ہے انہوں نے اپنی آمدنی کے سائراحسہ کی وصیت کی بوئی ہے لئی ہیں روپے ماہوار چندہ دستے ہیں۔ بحب چندہ فاص کی تخریک ہوئی تو اس ہیں انہوں نے تین ماہ کی شخواہ دیدی اور اس طرح وہ مقروض بحب جاس پر انہوں نے خط لکھا کہ کیا ہیں قرضہ ادا ہونے تک ۱ الم احصہ آمد کا چندہ ہیں دے سکتا ہو گئے۔ اس پر انہوں نے خط لکھا کہ کیا ہیں قرضہ ادا ہونے تک ۱ الم احصہ آمد کا چندہ ہیں دے سکتا ہوں گراس سے ۲۰ اور ایک دوں بعد اللہ علاقط لکھنے پر بہت افسوس ہوا۔ بین انہی آمد کا سائرا حصہ بی چندہ ہیں دیا کروں گا۔ تو ایک حصہ جماعت کا ایسے تکا حسمین کا بھی ہے اور ہیر بڑا حصہ ہے۔ گر میں باقیوں کو بھی تصیحت کرتا ہوں کہ وہ بھی ایسے بی بنیں۔ اور ہماری تو یہ حالت ہوئی الیا ہے۔ گر میں باقیوں کو بھی تصیحت کرتا ہوں کہ وہ بھی ایسے بی بنیں۔ اور ہماری تو یہ حالت ہوئی الیا ہے۔ گر میں باقیوں کو بھی تصیحت کرتا ہوں کہ وہ وہ کیا جائے باتی سب پکھ خدا کے لئے سب جکھ خدا کے لئے سب جکھ خدا کے لئے سب جکھ خدا کے لئے ہیں جو دعدہ کرتے ہیں وہ کتنا بڑا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری جان اور بھارا میں بادی عرب ہماری آبرہ ہماری کی میں بلکہ خدا کے دور کے کھے میرا نہیں بلکہ خدای کا ہے۔ مثلاً سورویہ شخواہ ہو تو اس کی نہیں بلکہ خدا

کے لئے ہوگئی۔ پھر جو پھویں جان بھی شامل ہے ، یہ بھی اس کی نہیں ، پھر جو پھویں بیوی ہے ہیں اس کے نہیں ، کوئی عزت اور حمدہ ہے ہیں ہیں کا نہیں۔ یہ اقرار کرنے کے بعد اگر کوئی عض چندہ خاص کے وقت کے کہ یہ بہت بڑا بوجو ہے تو وہ بتائے بیعت کرتے وقت اس نے جو اقرار کیا تھا اس کا کیا مطلب تھا یا تو یہ مالوں تھا کہ بیعت کرنے یعنی اپناسب پھوچ تھا اقرار کیا تھا اس کا کیا مطلب تھا کہ بیعت کرنے یعنی اپناسب پھوچ تھا اور اسادا جم نہ تھا بلکہ ایک ٹاٹک یا ایک ہاتھ مراد تھا یا اس ہم مراد سادا مال نہ تھا بلکہ انتخابال تھا تو ان کی رعایت رکھی جائے گئی ایک ہاتھ مراد تھا یا اس ہم مراد سادا ہی رعایت رکھی جائے گئی ایک ہاتھ مراد تھا یا اس ہم مراد تھا بلکہ ایک ہاتے وہ ہو ہو گئی ہوت کے سمنے تو یہ جس کی اس بیا سادرا مال جان ، بیوی ، نیچ ، کمد سکتا ہے کہ بوجو پڑ گیا۔ بوجو کے سمنے تو یہ جس کہ کویا وہ کہتا ہے جس قدر دینے کا بیس نے اقرار کیا تھا اس سے ذیادہ دینا پڑ گیایا جس چیز کے دینے کا حدو کہ کا تھی اس ہے کہ اس نے اپنا سب پھو دیویا ایک حالت میں وہ بوجو کس طرح کہ سکتا ہے۔ بی امید رکھتا ہوں کہ تمام دوست بیعت کے سمجھ ادر جب سک خرج کرنا پڑیگا کریں گے اور اسلام کے لئے جو پھوٹری کرنا پڑیگا کریں گے اور اسلام کے لئے جو پھوٹری کرنا پڑیگا کریں گے۔ کو نکہ جب تک اس بات میں خوش محسوس نہ کہ اسلام کے لئے جس بھوٹری کرنا پڑیگا کریں گے۔ کو نکہ جب تک اس بات میں خوش محسوس نہ کہ دور کرنا ہوں کہ خدا کرے ایسانی ہو۔

موجودہ الی مشکلات کو دور کرنے کے لئے فی الحال سے تجویز کی گئ ہے کہ چو نکہ آمد کے بجب
سے چالیس ہزار خرج ڈیادہ ہے اس لئے چندہ خاص مستقل طور پر اس وقت تک مقرر کر دیا جائے
جب تک سے خرچ معمولی آمد سے پورانہ ہو جائے۔ یعنی ہماری جماعت کے لوگ اپنی ایک ماہ کی آمد کا
میم فیصدی ہر سال عام چندہ کے علاوہ ادا کرتے رہیں۔ بیس اس سے نہیں ڈر تا کہ پچھے لوگ کمزور
ہوں گے جو اس بوجھ کو اٹھانے کے لئے تیار نہ ہوں گے۔ ایسے کمزور دو سروں کے لئے طاقت کا
باعث نہیں ہوا کرتے بلکہ کمزور کرنے کا موجب ہوتے ہیں وہ ترقی کرنے والوں کے راست میں پھر
بوٹے ہیں ان کا ہت جانا ہی مغید ہوتا ہے۔ پس اگر اس وجہ سے پچھے لوگ بیجھے ہیں گو ہث

پس اس وقت تک که معمولی آمد مهارے اخراجات کو پورا کرنے کے لئے کانی ہو جائے سالانہ ایک ماہ کی آمد کا ۴ م فیصدی چندہ خاص میں دینا ہو گا۔ آپ لوگ بیہ مت خیال کریں کہ بیہ کام کس طرح چلے گا۔ میں اس وقت ان کو مخاطب نہیں کر تاجو قوی ہیں بلکہ ان کو مخاطب کر تا ہوں جو کمزور ہیں اور جو ہمارے گئے ہو جھ بنے ہوئے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کاسلسلہ ہے۔ مَیں نے یہ جگہ اُسونت دیمی تھی جب یہ ویران پڑی تھی اور وہ وقت بھی دیکھاہے جب حضرت میج موعود علیہ الصلاۃ والسلام سیرکے گئے گئے تو ایک آدھ آد می آپ کے ساتھ ہو تا تھا اور وہ بھی آپ کا ملازم۔ گرآج خود حضرت میج موعود علیہ الصلاۃ والسلام نہیں بلکہ آپ کے فلام کی یہ حالت ہے کہ ججوم ہیں سے خود حضرت میج موعود علیہ الصلاۃ والسلام نہیں بلکہ آپ کے فلام کی یہ حالت ہے کہ ججوم ہیں اور دو کی طرح بھاگ کر لگاہ ہے تاکہ ججوم ہیں گے مینہ جائے۔ پس وہ خداجو ایک سے بڑھا کرائے آد می کر سکتا ہے اور جو لا کھوں روپیہ چندہ بھی سکتا ہے وہ آئندہ بھی اس سلسلہ کو بڑھا کے اس وجہ سکتی ہو گئی ہیں کر سکتا کہ یہ سلسلہ کو بڑھا کو ان وہ کہا ہوگ ہو گئی ہو گئی ہو وہ وہ گئی گا اور انہی کے ہاتھ سے خدا تحالیٰ ان مشکلات سے نکلے گا اور انہی کے ہاتھ سے خدا تحالیٰ فی و نصرت دیگا جو آج کرور سمجھے جاتے ہیں ارجو واقعہ میں کمرور ہیں بھی۔ دیکھو بمادر جرٹیل دی و نصرت دیگا جو آج کرور سمجھے جاتے ہیں ارجو واقعہ میں کمرور ہیں بھی۔ دیکھو بمادر جرٹیل دی و نصرت دیگا جو آج کرور سمجھے جاتے ہیں ارجو واقعہ میں کمرور ہیں بھی۔ دیکھو بمادر جرٹیل ادبی کے نہیں کہا جاتا ہے۔ بی نصوں کیا انتظام کرے دکھوا آتے ہیں انہی کے ہاتھوں خدا کا انتظام کرے گا۔ آج جو کرور نظر آتے ہیں انہی کے ہاتھوں دو خدن آج ہی کرور نظر آتے ہیں انہی کے ہاتھوں دو خدن آتے گا جب میری حسن ظنی یوری ہو کرور بھے حسن ظنی ہے اور اِنشاءَ اللّٰہ تنگا لی دو خواصل ہوگی۔ انہیں اپنے نفوں پر ہر ظنی ہو تو ہو گر جھے حسن ظنی ہے اور اِنشاءَ اللّٰہ تنگا لی

پھر میں کتا ہوں اگر مالی اخراجات ہماری جماعت کے لوگوں پر بوجھ ہیں تو دوست کیوں تبلیغ پر خاص ذور نہیں دیتے۔ میں نے انہیں کب روکا ہے کہ وہ جماعت کو نہ بردھائیں۔ وہ کیوں نہیں جلدی جماعت بردھائے تاکہ یہ بوجھ کم ہو جائے۔ یہ ہمارا قصور نہیں بلکہ ان کا اپنا ہی قصور ہے۔ آپ لوگ اگر جماعت بردھائیں تو مالی بوجھ آپ ہی کم ہو جائے۔ گو اصل بات تو یہ ہے کہ مؤمن کا یہ بوجھ مرنے کے بعد ہی کم ہو تاہے ذندگی میں نہیں ہو سکا۔

اس موقع پر میں دوستوں کو بیہ خوشخبری بھی سانا چاہتا ہوں کہ اِس سال دو اور ملکوں میں اماری جماعتیں قائم ہوگئ ہیں۔ جن میں ایک تو وہ ملک ہے جمال عیسائیوں نے سوسال تک تبلیغ کی تقی تب جاکر انہیں کچھ کامیابی ہوئی تقی گر جمارے میلغ کو چند دن میں پندرہ سولہ سعید روحیس مل حمیٰ ہیں۔ وہ ساٹرا اور جاوا کاعلاقہ ہے۔ دو سرا وہ ملک ہے جس کانام لینے سے میرے خون میں جوش اور حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ایران کا ملک ہے۔ ایران وہ ملک ہے جس سے حصرت مسے موعود

علیہ الصلاۃ والسلام کو نسبت ہے کیونکہ رسول کریم الشافیاتی نے فرملیا ہے کہ مسیح فاری النسل ہو گا۔ اللہ ان کے دارالخلافہ میں ہیں کے قریب آدمی احمدیت میں داخل ہو بچکے ہیں اوراس کے متعلق یہ آدر بھی خوشی کی بات ہے کہ وہاں ہمارے جو مبلّخ گئے ہیں انہیں ہم کوئی خرج نسیں دیتے۔ وہ شنرادہ عبدالمجید صاحب ہیں جو شاہ شجاع کی اولاد سے ہیں اور لدھیانہ کے رہنے والے بیں۔ انہوں نے خدمت دین کے لئے زندگی وقف کی تھی۔ میں نے انہیں ایران بھیج دیا۔ ان کے ہیں۔ انہوں نے خدمت دین کے لئے زندگی وقف کی تھی۔ میں نے انہیں ایران بھیج دیا۔ ان کے تازہ خط سے معلوم ہؤا ہے کہ کئی ایسے لوگ جو بارسوخ اور معزز ہیں اور جن کا ہزاروں آدمیوں پر اثر ہے سلسلہ کے متعلق شحیق کررہے ہیں۔

ایک آوربات میں سانا چاہتا ہوں تا کہ معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ ہمارے سلسلہ کی کس طرح تبلیغ

کررہاہے۔ پچھلے سال ترکستان میں کردوں کی جو بغاوت ہوئی تھی وہ ایک فخص شخ سعیہ کے ماتحت

ہوئی تھی۔ وہ آئی بردی بغاوت تھی کہ اس کے فرد کرنے کے لئے تُرکوں کو سولا کھ آدمی جمع کرنے

پڑے تھے اور عصمت پاشاوز پر اعظم جیسے مشہور آدمی کو ان کا کماندار مقرر کیا گیا تھا۔ شخ سعیہ جب

پڑے سے اور ان کا بیان لیا گیا تو انہوں نے کما اگر فلاں واقعہ نہ ہو تا تو بیس بمعی بغاوت بیس شامل

نہ ہو تا۔ کیونکہ بیس ادادہ کرچکا تھا کہ بیس ہندوستان چلا جاؤ نگا اور جماعت احمد یہ بیس شامل ہو کر تبلیخ

ایسادہ کے دوران کا بیان لیا گیا تھا کہ بیس ہندوستان چلا جاؤ نگا اور جماعت احمد یہ بیس شامل ہو کر تبلیخ

اسلام کرونگا۔ اگرچہ ان کو تُرکوں نے قبل کرا دیا اور وہ اپنے اس ارادہ کو پورا نہ کرسکے۔ مگراس سے معلوم ہو تا ہے کہ اس ملک کے برے برے آدمیوں نے احمیت قبول کی ہوئی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ صاحب سلسلہ سے پوری طرح واقف نہ تھے ورنہ حکومت کے ظاف بغاوت میں کمی شامل نہ ہوتے۔

میں شامل نہ ہوتے۔

میں نے مالی مشکلات کی وجہ سے کہا ہے کہ اس وقت تک کوئی نیا کام نہ بردھایا جائے جب

میں نے مالی مشکلات کی وجہ ہے کہا ہے کہ اس وقت تک کوئی نیا کام نہ برحایا جائے جب
کی حالت درست نہ ہو۔ امریکہ کے مشن بر اب خرج کم کر دیا ہے اور ہندوستان میں آئدہ سال
سے زیادہ کو مشش کی جائے گی تاکہ یمال کی جماعت زیادہ برصے اور زیادہ بوجھ اُٹھا سکے مگر جمال یہ
ضروری ہے کہ ہماری جماعت زیادہ قربانی کرے وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ جن سامانوں کے ذریعہ
دہ قربانی کر سکتی ہے ان کو بڑھایا جائے۔ انگریزی میں مشل ہے کہ سونے کا انڈا لینے کے لئے مرفی کو
مارنہ ڈالنا چاہئے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ جماعت کی مائی اصلاح اور ترقی کے لئے کو شش کی
جائے۔ اس کے لئے ایک تو یہ ضروری ہے کہ جماعت کے لوگ ایک دو سرے سے تعاون کریں
جائے۔ اس کے لئے ایک تو یہ ضروری ہے کہ جماعت کے لوگ ایک دو سرے سے تعاون کریں
ختلف مقامات پر ٹرنگ سازی سیابی سازی، لگیاں بنانا، آذار بند بنانا کلاہ وغیرہ مختلف قسم کی

صنعتیں جاری ہیں۔ اگر مختلف جگہ کے احمدی تاجر احمدی مناعوں سے اشیاء خریدیں تو ان کی کِمری و سنعتیں جاری ہیں۔ اگر مختلف جگہ کے احمدی تاجر احمدی مناعوں سے اور ان کی آمد زیادہ ہونے کی وجہ سے سلسلہ کو بھی فائدہ چنچ سکتا ہے۔ پس احمدی تاجر احمدی مناعوں سے فل خریدیں اور احمدی گا کہ احمدی دکانداروں سے خریدیں تو اس طرح بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے مبلغوں کو بھی اس کام میں مدودینی چاہئے۔ جمال جائیں دیکھیں کہ کوئی صنعت کوئی احمدی کرتا ہے اور جب دو سری جگہ جائیں تو وہاں کے لوگوں کو بتائیں کہ فلاں مال فلاں احمدی برتا تا ہے اس سے خریدا جائے۔

میرے نزدیک اس پہلومیں ترتی دینے کا ایک آسان طریق یہ بھی ہے کہ مجلس مشاورت کے
وقت ایک نمائش بھی ہو جایا کرے جس میں احمدی مناع اپنی بنائی ہوئی چیزیں لا کھرر کھیں تاکہ
دوست وانف ہو جائیں کہ فلاں چیز فلاں جگہ ہے مل سکتی ہے اور پھر ضرورت کے وقت وہاں سے
منگالیں۔ پھراحمریوں کو چاہئے کہ بیکار احمدیوں کو ملازم کرانے کی کوشش کریں۔ بعض دوستوں نے
اس بارے میں بدی ہمت دکھائی ہے گراکٹر سستی کرتے ہیں اس طرح جماعت کے لوگوں کو چاہئے
تجارتی شروں میں جاکر تجارت اور صنعت سیکھیں۔

ای طرح ایک ضروری امر پسماندگان کی مدد ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ سب پچھ دین کے لئے جہان کر دو تو جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں ان کے فوت ہونے پر ان کے پسماندگان کے لئے پچھ نہیں بچتا۔ ایسے حاجمتندوں کے لئے ایک فنڈ ہونا ضروری ہے جس میں چندہ دینا لازی نہ ہو بلکہ مرضی پر ہو اور اس کے لئے ایسا قانون بنا دیا جائے کہ جو انٹا چندہ دے اسے اسے عرصہ کے بعد استی مرضی پر ہو اور اس کے لئے ایسا قانون بنا دیا جائے کہ جو انٹا چندہ دے اسے اسے عرصہ کے بعد استی رقم بالمقطع دی جائے گیا اگر فوت ہو جائے تو پسماندگان کو اسٹی رقم ادا کر دی جائے۔ اگر کسی ایسے فنڈ کا انتظام ہو جائے تو پسماندگان کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اس کے متعلق میں تفصیلی طور پر اس وقت نہیں بیان کر سکتا۔ میرا ارادہ ہے کہ مجلس مشاورت میں اسے پیش کیا جائے اور اسے ایسے رنگ میں رکھا جائے کہ سوونہ رہے۔ انشورنس نہ ہو اور کام بھی چل جائے۔ مثلاً بی فیصلہ ہو کہ اس عمر شک پسماندگان کو گزارہ دیا جائے گایا ہے کہ بچوں کو اس قدر تعلیم دلائی جائے گی۔

اس فتم کی تحریکات بھی جماعت کی مالی حالت کی درستی کے لئے ضروری ہیں جن کے متعلق تجاویز سوچی جائیں گی تاکہ شری لحاظ ہے ان میں کوئی نقص نہ ہو اور پسماندگان کے گزارہ کا کوئی معقول انتظام ہو سکے۔ جس سے ہماری جماعت کے لوگوں کو ایک گونہ اعتماد حاصل ہو سکے کہ ان کے بعد ان کی اولاد خطرہ میں نہ ہوگی گو مومن کا متاد تو خدا پر ہی ہوتا ہے۔

اب تیں وہ مضمون شروع کرتا ہوں جس کے متعلق تیں پہلے اشارہ کرچکا ہوں۔ میرے دل میں مدت سے یہ خواہش تی کہ یہ مضمون ہیاں کروں۔ یہ ایسا ہم مضمون ہے کہ ہرانسان کے دل میں اس کے متعلق سوال پیدا ہوتا ہے اور بے شار لوگوں نے اس کے متعلق جھے ہوں چھا ہے اور اس کے متعلق ہوں جن پر جمل کر کے اس کے متعلق سوال پیدا ہوتا کیا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ وہ کو نے ذرائع ہیں جن پر عمل کر کے انسان گناہوں سے پاک ہو جائے اور نفس میں نیکیاں پیدا ہو جائیں۔ عام طور پر اس کا یہ جواب دیا باتا ہے کہ نیکی کرو، نیکی کرو اور گناہوں سے بچ کیاں جیہ کیون جیسا کہ ہرایک مخص کے باتا ہے کہ نیکی کرو، نیکی کرو اور گناہوں سے بچ کیاں ہو ہا ما ماور پر اس کا یہ جواب دیا تجربہ میں آیا ہے بہت سے لوگ کتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھا، احادث کو پڑھا، حضرت مسی بی موجود علیہ الصلوۃ والسلام کی کابوں کو پڑھا اور گناہوں سے نیچنے کی کوشش کی گر ہم کئی طور پر اس کئے ضروری ہے کہ اس نقط سے بحث کی جائے کہ کس طرح انسان کی اس گزوری کو ڈور کیا اس کئے ضروری ہے کہ اس نقط سے بحث کی جائے کہ کس طرح انسان کی اس گزوری کو ڈور کیا جائے کہ دو ہاوجو دارا ذہ اور کوشش کے گناہوں سے نیچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب میں نے اس مضمون کے متعلق نوٹ کھے شروع کے تو خیال کر کے کہ یہ مضمون عرفان اللی کے مضمون تقریر میں وعدہ کیا ہوا تھا کہ یہ مضمون عرفان اللی کے مضمون تقریر میں وعدہ کیا ہوا تھا کہ یہ مضمون عبان کروں گا۔ یہ خدا تعالی کا فضل ہے کہ اب میں اس وعدہ کو برا کرا کہ میں اس وعدہ کیا ہوں۔

تقریر میں وعدہ کیا ہوا تھا کہ یہ مضمون عبان کروں گا۔ یہ خدا تعالی کا فضل ہے کہ اب میں اس وعدہ کو اس تیں اس وعدہ کو اس کیا ہوں۔

پر جب میں اس مضمون پر غور کرنے لگا تو ایک پرانی اور بہت پرانی رؤیا جھے یاد آگی۔
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰق والسلام کی وفات کے ایک آدھ ماہ بعد میں نے یہ رؤیا دیکھی تھی اور
اس وفت اس کی کوئی تعبیرنہ سوجھتی تھی۔ رؤیا یہ تھی کہ ایک مصلی ہے جس پر میں نماز پڑھ
کے بیٹھا ہوں میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کے متعلق جھے بتایا گیاہے کہ وہ شخ عبدالقاور
صاحب جیلانی کی ہے اور اس کانام مِنها ہُ المطّالِبِیْنَ ہے یعنی خدا تعالی تک چنچ والوں کارستہ۔
میں نے اس کتاب کو پڑھ کر رکھ دیا کہ پھر یکدم خیال آیا کہ یہ کتاب حضرت خلیفہ اول کو دینی ہے
اس لئے میں اے ڈھونڈ نے لگا ہوں مگروہ ملتی نہیں۔ ہاں اسے ڈھونڈ نے ڈھونڈ نے ایک آور کتاب
مل گی۔ اس وقت میری زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے۔ وَ مَا یَعْلَمُ جُنُودَ دَیِّکَ اِللَّ هُوُ سُلُ اور
تیرے دہ کے لفکروں کو سوائے اُس کے آور کوئی نہیں جانا۔
اس کے بعد میں نے اس خیال سے کہ اگر چیخ عبدالقادر صاحب جیلانی کی کوئی کتاب اس نام

کی ہوتو اُسے تلاش کروں۔ حضرت خلیفۃ اُسے الدول سے پوچھاتو آپ نے فرمایا۔ ان کی اِس نام کی تو کوئی کتاب نہیں۔ البتہ غنیۃ العلالبین نام کی کتاب ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ اِس نام کی کسی آور کی کتاب بھی نہیں ہے۔ پھر خیال آیا کہ ممکن ہے کہ کسی وقت جھے بی اس نام کی کتاب لکھنے کی توفق ملے اور عبدالقادر سے مرادیہ ہو کہ اس میں جو کچھ لکھا جائے وہ میرے دماغ کا نتیجہ نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ کی سمجھائی ہوئی باتیں ہوں۔ اِس وجہ سے میں نے اس مضمون کا نام میں اُساً البینین رکھا ہے۔

اس مضمون کے جن حصول کا تعلق عرفان اللی اور مسئلہ نجات ہے ہے ان میں ہے بعض کو تو چھوڑ دول گا اور جن کا اسلسل مضمون کے لئے ذکر کرنا ضروری ہو گاان کو مختصراً بیان کروں گا۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ پہلے اس مضمون کے علمی پہلوبیان ہوئے ، اب میں عملی پہلوبیان کروں گا۔

اصل بات تو یہ ہے کہ پہلے اس مضمون کے علمی پہلوبیان ہوئے ، اب میں عملی پہلوبیان کروں گا۔

اس ضروری اور اہم مسئلہ پر خور کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی پیدائش کی غرض کیا ہے۔ وہ خدا تعالی نے خود بیان کر دی ہے۔ فرمانا ہے۔ و ما خطقت المبعین و الا نسس الآ اللہ نسس اللہ کہ ہم نے انسان کو ایک ہی کام کے لئے پیدا کیا ہے اور وہ یہ کہ عبد بن جائے۔

ایک عبوریت کے مصنے عربی میں تذلق کے ہیں۔ اور تذلق کا یہ مفہوم ہے کہ جو دو سرے کا نقش قبول کرے۔ و عبد کے مصنے ہیں حکومت تسلیم کرلینا، اور خدا تعالی فرمانا ہے سوائے اس غرض کے انسان کو اور کی غرض کے لئے نہیں پیدا کیا گیا کہ میرے نقش کو قبول کرے۔ جب انسان کو اور کی غرض کے لئے نہیں پیدا کیا گیا کہ میرے نقش کو قبول کرے۔ جب انسان کو اور کی غرض کے لئے نہیں پیدا کیا گیا کہ میرے نقش کو قبول کرے۔ جب انسان کی زندگی کا یہ مقصد ہے تو ہم اس وقت تک اسے پورا نہیں کر سکتے جب تک خدا تعالی کی صفات کواسے اندر چذب نہ کرلیں۔

فدا تعالى نے انبياء كو بحى اى غرض كے لئے بعیجا۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ رَبَنَّا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُولاً يِسْهُمُ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ أَيْتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُؤَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَرْيُزُ الْحَكِيمُ۔ <sup>48</sup>۔

حضرت ابرائیم علیہ السلوۃ والسلام وَعافرماتے ہیں۔ اے ہمارے رب ان میں ایسا رسول میں بیا رسول میں تیری آیات پڑھے انہیں شریعت سکھائے، حکمت بتائے اور پاک کرے، تُوغالب اور حکمت والا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ رسول کی بیہ غرض ہوتی ہے کہ ایمان مضبوط کرے ، علم مضبوط کریے ، مرج یاک کر کے خدا مربعت سکھائے اور اس طرح پاک کر کے خدا

تعالی کی مقدس مجلس میں بیٹھنے کے قابل بنا دے۔

ہماری جماعت کے لئتے یہ سوال کوئی معمولی سوال نہیں بلکہ ان کی زندگی اور موت کاسوال ہے کیونکہ اس وقت خدا کا ایک نی آیا ہے جے ہم نے قبول کیا ہے اور جس نے خدا کی آیات پڑھ کر ہمیں سنائی ہیں۔ اگر اس کو مان کر بھی ہم گندے رہے تو اس کو ماننے کا کیا فائدہ ہؤا۔ مولوی برمان الدین صاحب جهلمی بهت مخلص احمدی تھے۔ حضرت مسیح موعود ایک دفعہ بیان فرمارہے تھے کہ مؤمن کے بیر بیہ درجات ہونے چاہئیں۔ تقریر ختم ہونے کے بعد مولوی صاحب چین مار کررو بڑے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے ہم دہانی ہوئے اور ہم نے رسول کریم الله المنظامية كى باتوں كى اشاعت كرنے كى وجہ سے مارس كھائيں چر آپ آئے اور ہم نے آپ كو مانا اس وجہ سے مخالفین سے ماریں کھائیں پھر کھائے نقصان اٹھائے (مولوی صاحب موصوف یہ باتیں پنجابی میں کمہ رہے تنے جو میں نے اُردومیں بیان کی ہیں۔ لیکن اگلا فقرہ میں اُردومیں بیان ضیں کر سکتاس لئے پنجانی میں ہی ڈہرا تا ہوں۔ کئے لگے۔ مگر یاد جو داس قدر تکالیف اُٹھانے کے میں دیکھتا مول کہ میں "فیروی عُیدو وا عُیدو ہی رہیا"۔ یعنی کسی کام کانہ بتا۔ پس اگر ایک جی کو مان کر بھی وہی یات ہو کہ ہم تکتے کے تکتے ہی رہن تو ہمیں کیافائدہ ہؤا۔ ہمارے اندر تو ایسی تبدیلی اور ایسا تغیر ہونا عاہیۓ کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم نے زندہ انسان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے بلکہ یہ محسوس ہو کہ ہم نے خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں اینا ہاتھ دیا ہے ورنہ اگر ہم اس میں کامیاب نہ ہوئے تو گویا ہم نے کچھ نہ کیا۔ دیکھیو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کیا خواہش رکھتے اور ہمیں کتنا خطرناک ڈراتے ہی۔ آپ تز کیۂ نفس کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں

"تزكية نفس اسے كتے ہيں كہ خالق و مخلوق دونوں طرف كے حقوق كى رعايت كرنے دالا ہو۔ خدا تعالى كاحق بيہ كہ جيسا ذبان سے وحد ألا شريك اسے مانا جائے ايہ اى عملى طور سے اسے مانيں اور مخلوق كے ساتھ برابرنہ كياجاوے۔ اور مخلوق كاحق بيہ كہ كہ كسى سے ذاتى طور پر بُغض نہ ہو، تعصب نہ ہو، شرارت الكيزى نہ ہو، ريشہ دوانى نہ ہو۔ مگريہ مرحلہ دُور ہے ابھى تہمارے معاملات آليس ميں بھى صاف نہيں۔ گلہ بھى ہو تا ہے، غيبتيں بھى ہوتى ہيں، ايك دوسرے كے حقوق بھى دباتے ہيں۔ پس خدا چاہتا ہے كہ جب تك تم ايك وجود كى طرح بھائى بھائى نہ بن جاد كے اور آليس ميں بوتى معاملہ صاف

اب مِّس بِهِ تَعْرِيف بِيان كرا موں كه انسان كائل كون موا ہے۔ جيسے طِبّ كے لحاظ سے به ديكھاجاتا ہے كه تندرست آدمى كون ہے۔ اس طرح روحانيت كے لحاظ سے ہم معلوم كرتے ہيں كه انسان كائل كون مواتا ہے۔

انسان کامل بننے کے لئے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ انسان کا تعلق گلوق سے بھی درست ہو اور خدا تعالی سے بھی درست ہو یہ دونوں باتیں ضروری ہیں جو حضرت مسے موعود علیہ السلوۃ والسلام نے انسان کامل کے لئے قرار دی ہیں۔ انسانوں سے تعلق کا درست رکھنا بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ (۱) یہ کہ انسان کا اپ نفس سے تعلق درست ہو۔ چنانچہ رسول کریم الملکائے فراتے ہیں۔ و نینفسیک عکیک حق کے کا تیمے نفس کا تجھ پر حق ہے۔ (۲) یہ کہ دو سری مخلوق سے اس کا تعلق درست ہو۔ اپ نفس کے متعلق جو تعلیم ہو وہ پھردو حصوں کہ دو سری مخلوق سے اس کا تعلق درست ہو۔ اپ نفس کے متعلق جو تعلیم ہو وہ پھردو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ (۱) انسان ان امور سے مجتنب رہے کہ جو اس کے دل کو خراب کرنے والے ہیں۔ (۲) ان امور پر عمل کرے جن سے دل پاک ہو تا ہے۔ دو سرے حصہ کی بھی تین شاخیں ہیں۔ یعنی (۱) بنی نوع انسان سے بحیثیت افراد انسان کا تعلق درست ہو۔ (۱) اس کے لخاظ سے دو سرول

ے ساتھ بتعاون کرے۔ (iii) اس کے تعلقات انسانوں کے علاوہ خدا تعالی کی دوسری مخلوق سے بھی درست ہوں۔

پھر آگے ان کی دو شاخیں ہیں۔ (الف) ان امور سے مجتنب رہے جو بنی نوع انسان یا دو سری مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو خراب کرتے ہوں۔ (ب) ان امور پر کاربند ہو جن سے بی نوع انسان یا دو سری مخلوق سے اس کا تعلق احسان پر بنی ہو جائے۔

پھر خدا تعالی سے تعلق درست رکھنے کے بھی دوجھے ہیں۔ (۱) ان افعال سے اجتناب کرے کہ جو اس تعلق کو توڑنے والے ہیں۔ (۲) ان افعال پر کاربر ہوجو خدا تعالی کے ساتھ تعلق کو برحاتے ہیں۔

اس تقسیم کے بعد میں سے بتا تا ہوں کہ دین اور ندہب کے کیا معنے ہیں کیونکہ ان سب ہاتوں کا خلاصہ دین ہے۔ اور اب میں سے بتا تا ہوں کہ دین کی تشریح کیا ہے۔ یہ نکتہ یادر کھنے کے قابل ہے کہ دین دو یشقوں میں منقسم ہے۔ لیخی دین کے دوجھے ہیں (۱) اخلاق۔ (۲) روحانیت۔ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے۔ جنہیں سے دھوکالگا ہے کہ وہ اخلاق کو ہی دین سجھتے ہیں۔ جس کے اخلاق اس کے متعلق ہم یہ تو کہ سکتے افلاق ہیں کہ متعلق ہم یہ تو کہ سکتے ہیں کہ اس کا آدھا حصہ درست ہے گراسے نیک لین دیندار اور متلی نہیں کہ سکتے۔

انسان کے اعمال کا وہ حصہ جو بنی نوع انسان سے تعلق رکھتا ہے اظال ا کملاتا ہے۔ اور وہی معاملہ جب خدا تعالی سے کیا جائے تو اسے روحانیت کتے ہیں۔ اگر کوئی انسان بندوں سے جھوٹ بولتا ہے تو وہ بداخلات ہے اور جب کسی کے جھوٹ بولتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی روحانیت مُروہ ہو گئی ہے۔ اور جب کسی کے دونوں پہلو درست ہوں تب ہی وہ دیندار اور متق کما سکتا ہے۔ پس جب اخلاق مطابق شریعت کے جائیں تو وہ روحانیت کے ساتھ مل کر دین کملاتے ہیں۔ لین جسب اخلاق مطابق شریعت کے جائیں تو وہ روحانیت کے ساتھ مل کر دین کملاتے ہیں۔ لیکن جسب وہی افعال بغیر روحانیت سے

اشتراک کے تدن کے طور پر کھے جائیں تو ایسے انسان کے متعلق کہتے ہیں کہ بردا بااخلاق ہے۔
میں پہلے اخلاق کو لینا ہوں پھر روحانیت کو بیان کرو نگا۔ لیکن یہ بات یار کھنی جائے کہ اخلاق
اور روحانیت میں فرق صرف میں ہے کہ ہماری طاقتوں کا ظہور انسانوں کے ساتھ معاملات میں
اخلاق کملا تا ہے اور انہی طاقتوں کا خدا تعالی کے متعلق ظہور روحانیت کملا تا ہے۔ اس لئے جمال
میں اخلاق بیان کرونگا وہاں ساتھ ہی روحانیت کا بھی پت لگ جائے گا۔ اور جمال فرق بتانے کی

ضرورت ہوگی وہاں فرق بیان کردوں گا۔

اظات کے سلہ پر غور کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ خُلق کیا چیز ہے۔ اس کے متعلق اسلام کے بیواسب ندہبوں نے اور فلسفیوں نے لغزشیں کھائی جیں اور اس کی عجیب عجیب تحریفیں کی ہیں۔ مثلاً (۱) بعض کے نزدیک خُلق اس گھری جڑ رکھنے والے ملکہ کا نام ہے جس سے انسانی اعمال بلا فکر ورویہ آپ ہی آپ سرزد ہوتے ہیں۔ یا جس کے ماتحت انسان بلا فکر ورویہ کی فعل کے کہ جو انسان کے فعل کے کرنے سے انکار کردیتا ہے۔ (۲) بعض کے نزدیک خُلق وہ نیک مادہ ہے کہ جو انسان کے اندر خداکی ذات پر دلالت کرنے کے لئے پیداکیا گیا ہے۔ (۳) بعض کے نزدیک خُلق وہ مادہ ہے جو انسان کے اندر خداکی ذات پر دلالت کرنے کے لئے پیداکیا گیا ہے۔ (۳) بعض کے نزدیک خُلق وہ مادہ ہے جو انسان میں بیدا ہو گیا ہے اور اب وریث کے طور پر انسانوں میں آتا ہے۔ یورپ کے اللہ منازی بید ہوئے ہیں۔

میرے نزدیک غلق اس حالت کا نام ہے جبکہ طبعی نقاضے قوتِ فکر کے ساتھ طا دیے جائیں اور ان نقاضوں سے کام لینے والی ہستی مقدر ہو۔ یعنی چاہے تو ان سے کام لے اور چاہے تو ترک کر

وے۔ اگرید افعال ایسے وجود سے ظاہر ہوں جس میں توت فکرنہ ہوتو وہ طبعی تقاضے کملاتے ہیں اور سے علاقے میں جسے میں ا جسے حیوانوں میں ہوتا ہے۔ حیوان محبت اور بیار کرتے ہیں مکران کو بااخلاق نہیں کمہ سکتے بلکہ طبعی

تقاضے کتے ہیں۔ پھر اگر اس فتم کے افعال ایسے وجودوں سے ظاہر موں جنہیں خاص رنگ میں بنایا کیا ہوجیسے نباتات یا جمادات تو انہیں المور قدرت کہیں گے۔

ہوئے بابات و بھارات و اس مورد کے اگر بعض دوست اسے نہ سمجھ سکیں تو جب سے کتاب کی شکل مضمون کا بیا حصہ مشکل ہے۔ اگر بعض دوست اسے نہ سمجھ سکیں تو جب سے کتاب کی شکل

میں چھپ جائے گا اُس وفت سمجھ جائیں گے۔ مگراس کے بغیرچو نکہ مضمون کا اگلاحصہ نہیں چل سکٹااس لئے بیان کر تا ہوں۔ اگلاحصہ آسان ہے وہ سب دوست سمجھ سکیں گے۔

میں اخلاق کی تعریف بیان کرچکا ہوں۔ اخلاق دہ افعال ہیں جو ایسے لوگوں سے سادر ہوں

جن میں سوچنے اور فکر کرنے کی طاقت ہو اور کام کرنے یا نہ کرنے کی قابلیت پائی جائے۔

اب میں اخلاق حسنہ کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ اخلاق حسنہ کی تعریفیں بھی مختلف لوگوں نے مختلف کی ہیں۔ (۱) چنانچہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اخلاق حسنہ انسانی طاقتوں کے عقل کے ماتحت معتد ملاک میں کہ علامہ میں

استعال كرف كانام ہے۔

(۲) بعض کے نزدیک اخلاق حسنہ وہ افعال ہیں جو انسان کو حقیقی خوشی پہنچاتے ہیں۔ (۳) بعض کے نزدیک اخلاق حسنہ وہ افعال ہیں جن میں ایثار سے کام لیا گیا ہو یعنی اپنا نقصان

رکے دوسروں کو فائدہ پہنچایا گیا ہو۔

(۳) بعض کہتے ہیں کہ اخلاق حسنہ وہ افعال ہیں جو عقل کی روشنی اور اس کے انتظام کے ماتحت ذاتی نفع کی غرض سے ایثار کے طور پر کئے جائیں۔

(۵) مسلمان صوفی کہتے ہیں جو افعال عقل اور شریعت کے ماتحت کئے جائیں وہ اخلاق حسنہ

ہوتے ہیں۔

امام غزال نے اخلاق حسنہ کی ہی تعریف کی ہے لیکن یہ تعریف میرے نزدیک کچھ اصلاح کی مختاج ہے۔ اور وہ اصلاح یہ ہے اور عاصلاح میں یہ اور شریعت کے مطابق بھی ہوں اور ساتھ ہی ہی

بات بھی پائی جائے کہ ان کا مرتکب اپنی مرضی، ارادہ اور مقدرت سے ان افعال کو کرے۔ اگر بیہ شرط نہیں پائی جاتی تو وہ اخلاق حسنہ نہیں کہلا سکتے۔ مثلاً اگر کوئی ہخص نیم خوابی کی حالت میں کسی کو

ایک روپیہ دیدے اور جاگتے ہوئے صدقہ و خیرات سے پر ہیز کرے تواس کانیم خوابی ہیں صدقہ کرنا اچھا خُلق نہیں کملائے گا۔ کیونکہ اس کا یہ فعل ارادہ کے ماتحت نہیں ہو گا۔ پس وہ افعال اخلاق حد میں تر میں میں فوجہ اور عقل کر اتحت اور اور سے کئے جائیں۔ بھوا کے یہ شرط بھی ہے کہ وہ

ھند ہوتے ہیں جو شریعت اور عقل کے ماتحت ارادہ سے کئے جائمیں۔ پھرایک بیہ شرط بھی ہے کہ وہ اعمال خدا تعالیٰ کی صفات کے مطابق ہوں خلاف نہ ہوں۔ بھی تعریف صبح ہے۔ کیونکہ خوبی وہی ہو کے مصرف میں مناطق کی سے مسلمان کے مصرف کا مسلم سے تاکہ کا کہ مسلم سے تاکہ کا کہ مسلم کا کہ مسلم کا کہ مسلم کا

سکتی ہے جو نقص اور غلطی سے پاک ہو۔ اور کوئی شئے ہماری عقل کے پاک کہنے سے پاک نہیں ہو سکتی بلکہ خدا تعالیٰ کی صفات کی شمادت سے جو چیز پاک ہے وہی حقیقی طور پر پاک ہو سکتی ہے اور

خوبی کملانے کی مستحق ہے کیونکہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہی کامل طور پر ہے عیب ہے۔

اب میں اخلاق کے منبع کو بیان کرتا ہوں کہ اخلاق کہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ مختلف لوگوں نے مختلف سرچشے بتائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اخلاق کا منبع توت فکریہ لیمنی عقل، غضب اور

شہوت ہیں۔ عُقل کام کرتی ہے جیسے سوار کام کرتا ہے اور غضب اور شہوت دو گھوڑوے ہیں۔ عقل کاسوار جب ان دو گھوڑوں کو درست چلاتا ہے تو خُلق پیدا ہو تا ہے اور اگر سوار غلطی کرے تو

بد خُلْقی پیدا ہوتی ہے محی الدین ابن عربی اس قوتِ فکر کانام نفس ناطقہ رکھتے ہیں۔

ان کا دعویٰ ہے کہ تمام اخلاق ان تینوں مادوں کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ لینی عثل اور شہوت کے ملنے سے یا عقل اور غصہ کے ملنے سے یا تینوں کے ایک جگہ جمع ہو جانے سے۔ وہ عقل کو مرد قرار دیتے ہیں اور شہوت اور غصہ کو دو بیویاں۔ جس طرح مرد کے عورت کے ساتھ ملنے

سے بچہ پیدا ہو تا ہے ای طرح کتے ہیں عقل کے توت غضبیہ یا توت شہوت کے ساتھ ملئے سے

اخلاق بیدا ہوتے ہیں۔

بعض کے نزدیک انسان میں خوثی حاصل کرنے کی زبردست خواہش ہے ہیہ جب عقل نے ملتی ہے تو اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔

میرے نزدیک اخلاق کے منبع کو مسلمانوں نے قرآن کریم کی روشنی میں بھی اچھی طرح نہیں سمجا۔ میں نے قرآن کریم پر غور کر کے یہ سمجما ہے کہ اخلاق کا منبع بہت گرا ہے اور دور تک چلا جاتا ہے۔اگر مرف انسان میں افعال پائے جاتے جن کو اخلاق کما جاتا ہے تو جو تعریف پہلوں نے کی ہے وہ صبح ہوتی مراس فتم کے افعال عجل چیزوں میں بھی نظر آتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے ہیں عقل، شہوت اور غصہ سے مل کر اخلاق بنتے ہیں اور محبت بھی ایک خُلق ہے جو حیوانوں میں بھی یائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں عقل اور شہوت یا عقل اور غصہ کے ملئے سے تمام اخلاق بنتے ہیں محرحیوانوں میں عقل نہیں ہوتی لیکن باد جو د اس کے محبت جسے اخلاق میں شار کیا جاتا ہے پائی جاتی ہے۔ اس کئے معلوم بؤاعقل، شهوت اور غصه اخلاق كالمنع نهيس ورنه حيوالول ميس كوئي فُلق نه يايا جاتا-

مَیں نے اِس مضمون ہر غور کیا ہے اور خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسا جدید مضمون میری سجھ میں آیا ہے کہ جس نے اخلاق کے مسئلہ کی کایا لیٹ دی ہے۔ دراصل اخلاق کی جڑچند قوتیں ہیں جو نه صرف انسانوں میں بلکہ حیوانات میں بلکہ نیا تات میں بلکہ جمادات میں بھی پائی جاتی ہیں اور نہ صرف جمادات میں ہی یائی جاتی ہیں بلکہ ان ذرات میں بھی پائی جاتی ہیں جن سے جمادات بنتے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو انسان ہے اُم تر کر حیوان میں بھی انسان کے مشابہ اعمال پائے جاتے ہیں۔ انسان میں غصہ ہے، حیوان میں بھی غصہ ہو تا ہے۔ انسان محبت کرتا ہے حیوان بھی محبت کرتا ہے۔ اب ہم اس سے آور یعے صلتے ہیں لین نیاتات کو لیتے ہیں۔ ان میں بھی جمیں ایسے افعال ملتے ہیں جو حیوانات اور انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہاں میہ فرق بے شک ہے کہ نیا تات میں وہ افعال بہت ادنیٰ درجہ کے نظر آتے ہیں۔ مثلاً جس طرح انسان میں لینے اور دینے کی خواہش ہے اس طرح نا ات میں بھی ہوتی ہے۔ اور اب نئ تحقیقات سے ابت ہو گیا ہے کہ قریباً تمام نباتات میں نرو مادہ ہیں (کو قرآن کریم میں یہ مضمون پہلے سے بیان ہو چکاہے) اور جب نرمادہ سے ملے تب پھل بنا ہے۔ مجور کے متعلق بد بات ہزاروں سال سے معلوم ہو چکی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نا تات میں شموت موجود ہے۔ پھران میں غصہ بھی پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر پوس نے آلات کے ذریعہ س ا ٹابت کر دیا ہے۔ موٹی مثال چھوئی موئی کی بوٹی دیکھ لو۔ انگل لگاؤ تو شکڑ جائے گی۔ اگر اس کے پچل

کو ہاتھ لگایا جائے تو اپ اندر کا نیج ہا ہر پھینک کر شکر جاتا ہے۔ امریکہ میں ایک درخت ہے اگر گوشت دالی چیزاس کے ماتھ لگ گوشت دالی چیزاس کے ماتھ لگ جائے تو خوش ہو کر پھیل جاتا ہے اور اگر وہ چیزاس کے ماتھ لگ جائے تو شکر جاتا ہے اور اس کا خون چوس کر اُسے پھینک دیتا ہے۔ اِس قتم کی مثالوں سے خابت ہے کہ نہاتات میں بھی ہے احساس پائے جاتے ہیں۔ اب ہم آور نیچ چلتے ہیں اور جمادات کو لیتے ہیں۔ کہتے ہیں انسان میں محبت ایک بمت اعلیٰ فُلق ہے۔ گر محبت کیا ہے۔ محبت اپنی طرف کھینچ کو کہت مادہ کہتے ہیں۔ پھر کیا مقناطیس او ہے کو اپنی طرف نہیں کھینچتا۔ اس میں بھی ہے جذبہ ہے گر بہت مادہ جذبہ ہے۔ اس کے مقابلہ میں بھل کی ایک ہی قتم کی طاقت اگر دو چیزوں میں پیدا کر دی جائے تو وہ دونوں چیزیں ایک دو سرے سے نظرت کا اظمار کرتی ہیں۔ دونوں چیزیں ایک دو سرے سے نظرت کا اظمار کرتی ہیں۔ اپس خاب ہو گیا کہ محبت اور کشش نفرت اور غصہ کا مادہ جمادات میں بھی پایا جاتا ہے۔

پھر میں نے بتایا ہے کہ یہ طاقتیں باریک ذرّات میں بھی موجود ہیں۔ اگر ان میں یہ طاقتیں نہ ہوں تو پھر دُنیا بن ہی نہ سکتی تھی۔ اگر ذرّات ایک دو سرے کو تھینچ کر آپس میں انحضے نہ ہوں تو کسی چیز کا دُنیا میں قائم ہونا ناممکن ہو جائے۔ یہ جذب کرنے کی طاقت ہی ہے جس نے ذرّات کو آپس میں طایا ہوا ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ اظات کا مادہ بہت گراہے۔ گوید درست ہے کہ جننے جننے ہے ہم یہ چی جائیں بعض اظات کا بی چند گذاہے اور بعض کا نہیں لگا۔ گراس میں بھی شک نہیں کہ جڑ میں مدد در بہ

اِس امرکومٹالوں سے ہاہت کردیے کے بعد کہ اظان کاظہور جن خاصیتوں سے ہوتا ہے وہ ذرّات عالم میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اب مَیں یہ بتا تا ہوں کہ وہ کوئی خاصیتیں ہیں جو اظان کا مادہ ہیں۔ یاد رکھناچاہئے کہ مادہ کی ابتدائی حالت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مادہ میں حشش جہات ہیں یعنی اُوپر ینچے، دائیں بائیں، آگے بیچھے۔ ای طرح چھ باطنی جہات بھی ہیں اور وہ بھی اپنی نسبت کے لحاظ سے اِس طرح ظاہری جہات جو ڑا جو ڑا ہیں آئی نسبت کے لحاظ سے ایک نسبت سے لحاظ سے مثلاً دائیں ہوتی ہیں تو دو سری نسبت سے بائیں، جس طرح ظاہری جہات ہوتی ہیں تو دو سری نسبت سے بائیں، ایک نسبت سے اوپر ہوتی ہیں تو دو سری نسبت سے بائیں، نسبت سے بیچھے، ایک نسبت سے اوپر ہوتی ہیں تو دو سری نسبت سے ایک نسبت سے ایک خوال ہیں اور ایک نسبت سے بیچھے، ایک نسبت سے ایک ہوتی ہیں تو دو سری اللی نائی دو سروں پر اپنی تا چھر ڈالنے والی اور دو سروں سے اثر قبول کرنے والی۔ یہ ظاہر بات ہے کہ انائی، دو سروں پر اپنی تا چھر ڈالنے والی اور دو سروں سے اثر قبول کرنے والی۔ یہ ظاہر بات ہے کہ اس جس مُٹھی مُٹس جاتی اس چیزیر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا جو اثر نہ قبول کر سکے۔ مثلاً آٹا نرم ہوتا ہے، اس جس مُٹھی مُٹس جاتی اس چیزیر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا جو اثر نہ قبول کر سکے۔ مثلاً آٹا نرم ہوتا ہے، اس جس مُٹھی مُٹس جاتی اس چیزیر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا جو اثر نہ قبول کر سکے۔ مثلاً آٹا نرم ہوتا ہے، اس جس مُٹھی مُٹس جاتی

ہے گرمیز میں نہیں گھس سکتی کیونکہ میہ اس کے اثر کو قبول نہیں کرتی۔ اس سے معلوم ہوا تعجی کوئی کام ہو سکتا ہے جبکہ ایک طرف کام کرنے کی طاقت اور دوسری طرف اثر قبول کرنے کی قابلیت ہو۔ ہرذرہ جویایا جاتا ہے اس میں تھینچنے اور کھنچے جانے کی طاقت ہے۔

پہلی ہاطنی جِنت جذب بعنی تھینچنے کی طالت ہے اور اس کے ساتھ کی مُیل بعنی جھکنا۔ جب موافق سامان پدا ہو جائیں گے وہ تھینچنے لگ جائے گایا دوسری طرف تھنچ جائے گا۔ اس طرح دوسری جب دفع کی ہے اور اس کے ساتھ کی دوسری طالت اعراض کی۔

تیری خصوصیت ہر ذتہ میں اِفناء کی ہے۔ ہر چیز جو اپناوجود قائم کرتی ہے دو سری اشیاء کو فنا کرتی ہے۔ مثلاً میں اپناہاتھ یہاں سے اُٹھا کر وہاں رکھوں تو پہلے ہاتھ رکھنے کی جو شکل بنی تھی وہ فنا کرکے دو سری بنائی گئی۔ اسی طرح ذتات جب اثر قبول کرکے نئی شکل افقتیار کرتے ہیں تو پہلی پر فنا وار دہو جاتی ہے۔ اس کے مقابل کی خصوصیت فنا کی ہوتی ہے۔ یعنی ہر ذرہ میں جمال دو سرے کو فنا کرنے کی قابلیت ہے وہاں اس میں خود فنا ہونے کی بھی قابلیت ہے۔

چوتھی خصوصیت اِبقاء کی ہے۔ کوئی چیز گراؤ آھے دیوار ہو تو وہ اُسے ٹھمرا لے گ- یہ باقی رکھنے کی طاقت ہے۔ اس کے مقابل کی خصوصیت بقاء ہے بینی باتی رہنے کی قابلیت۔

پانچویں خصوصیت إظهار کی ہے۔ یعنی بعض چیزوں کو اُبھارنا، ظاہر کرنا۔ ہر ذرہ دو سرے کو اُبھار تاہے، اسے موٹا اور نمایاں کر دیتا ہے۔ اس کے مقابلہ کی خصوصیت ظہور ہے یعنی ہر ذتہ میں نمایاں ہونے اور ظاہر ہونے کی خصوصیت بھی ہے۔

چھٹی خصوصیت اِخفاء ہے۔ لیمنی کسی چیز کو مخفی کر دینا۔ مثلاً میرے ہاتھ کے چیھے کوئی چیز ہو تو وہ اے چُسپا دیگا۔ اس کے مقابلہ میں زخفاء یا چیپنے کی طاقت ہے لیمنی اپنے وجود کو مخفی کر دینا اور دوسرے کے ساب میں آجانا۔

یہ طاقیں جو مادہ کے باریک سے باریک حصہ میں پائی جاتی ہیں اخلاق کی بنیاد ہیں۔ تمام اخلاق کی بنیاد ہیں۔ تمام اخلاق کی بنیاد انہی پر ہے۔ اور یکی ترتی کرتے کرتے انسان میں ایک جیرت انگیز صورت میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ جوں جوں مادہ مرکب ہوتا جاتا ہے اجزاء ملتے جاتے ہیں اس کے افعال میں زیادتی اور صفائی پیرا ہوتی جاتی ہیں اور مختلف اقسام سے ظاہر پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ اور جس قدر اونی ہوتا جاتا ہے ان خصوصیات کا ظہور اونی اور محدود ہوتا جاتا ہے جب تک خالص مادی قوانین کے ماتحت یہ خاصیتیں عمل کرتی ہیں اُس وقت تک ہم ان کے ظہوروں کو تک خالوروں کو تک ہم ان کے ظہوروں کو

اچھااور بڑاتو کہ سکتے ہیں گراخلاق فاصلہ یا سینہ نہیں کہ سکتے۔ جس طرح ہر چیز جو کام نہ دے ہم اُسے بڑا اور جو کام دے اسے اچھا کئے لگ جاتے ہیں اور اس کے ہی معنے ہوتے ہیں کہ ان چھا خاصیتوں کا ظہور ان سے قانونِ قدرت کے مطابق پوری طرح ہو دہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ دیکھویہ سوٹی اگر کسی پر جاگرے تو اسے بڑا محسوس ہو گا گریہ نہیں کے گا کہ یہ سوٹی کی بد خُلتی ہے۔ اس طرح اگر کسی کو کہیں بڑا ہوا ایک بیسہ مل جائے تو وہ کے گا اچھی بات ہے گریہ نہ کے گا کہ پیسہ کی بڑی مہرانی ہے۔ پس جب تک افعال مادی ظہور کے مطابق ہوں ہم انہیں اچھایا بڑا تو کہ سکتے ہیں گرافلات نہیں قرار دے سکتے۔ اچھایا بڑا کئے سے مراد صرف یہ ہوتی ہے کہ ہمارے منشاء کے مطابق وہ کام کررہے ہیں یا ہمارے منشاء کے خلاف۔

بعض دفعہ احیمائی یا بڑائی نسبتی ہوتی ہے۔ مثلاً ایک ھخص کو گولی گلی توجو اُس فخص کے ہمدرد ہوں گے وہ کہیں گے بڑا ہؤالیکن جو مخالف ہول گے وہ کہیں گے اچھاہؤا۔ یہ بڑائی اور اچھائی نسبتی ہے ہم اسے خُلق نہیں کہ سکتے۔ یہ ایک طبعی قوت کا اظہار ہے جو طبعی قوانین کے ماتحت ظاہر ہو ر ہی ہے۔ ارادہ کاچو نکہ دخل نہیں اس لئے اسے خُلق بھی نہیں کہتے گرفعل ایک ہی فتم کا ہے۔ ہاں مگر جب ترقی کرتے کرتے مادہ انسانی شکل اختیار کرتا ہے تو یہ چید خاصیتیں سینکڑوں شکل میں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ چونکہ انسان مادہ سے مرتب در مرتب ہو کر بنا ہے اور اس وجہ سے ب خاصیتیں بھی اس کے اندر مرکب در مرکب ہوتی چلی گئی ہیں۔ ان کی مثال رنگوں کی ہے جو اصل میں تو صرف جد سات ہں مران کو مرتب کرے سینکروں رنگ بیدا کر لئے گئے ہیں۔ جو نکہ انسان میں ان خاصیتوں کا ظہور نے رنگ میں ہونے لگتاہے اسے خلق کتے ہیں۔ کویا وہ ایک نی پیدائش ہے۔ اور خلق اینی جسمانی پیدائش سے متاز کرنے کے لئے اسے خُلق کمنے لگے ہیں ورند اصل میں وہی چھ خاصیتیں ہیں جو ابتدائی سے ابتدائی مادہ میں بھی پائی جاتی ہیں۔ جب تک وہ جمادات میں کام كرتى بين ان كوطاقين كت بي- جب نباتات من ايك زياده ممل ظهور ان كابوتاب انسين جتیں کتے ہں۔ جب حیوانات میں اس سے بھی زیادہ کمل ظہور ہو تا ہے تو انہیں شہوات یا طبعی تقاضے کہتے ہیں۔ اور جب اس سے بھی زیادہ کمل صورت میں انسان میں ان کا ظہور ہو تا ہے تو گلز اور ارادے کے بغیران کے ظہور کو طبعی تقاضے یا اظہار فطرت کتے ہیں۔ اور جب ارادے یا فکر کے ماتحت ان کا ظمور ہو تا ہے اسے مُلق کتے ہیں۔ لینی ترقی کے اعلیٰ درجہ پر پہنچ کئیں۔ جیسے قرآن كريم مِس بَعِي انسان كي مخليق كے متعلق آتا ہے۔ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ نْسَانَ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ مِلْيَنِ ـ

ثُمَّ بِعَلَنْهُ مُعْلَفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِيْنٍ - ثُمَّ خَلَقْنَا النَّمْلَفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْمَعْلَقَةَ مُضَفَةً فَخَلَقْنَا الْمُعْلَقَةً مُضَفَّةً فَخَلَقْنَا الْمُعْلَقَةً عِطْبًا - فَكَسُو مَا الْمِعْلَمَ لَحَمَّا ثُمَّ اَنْشَالُهُ خُلَقا الْحَرَد فَتَبُرَى اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَاتِقِينَ - اللَّهِ النان كوفدا في سبحه لين كبود الناني اخلاق بيا فور كرو - سب اخلاق كاباعث يمي سيد هم الدح خواص جو ماد بي بيل في جاتے بين نظر آتے بين جو مخلف مارج ارتفاء كبود اس حالت ماد حج خواص جو ماد بين بيا عرب بين نظر آتے بين جو مخلف مارج ارتفاء كبود اس حالت بين اور اس وجہ بين اور اس وجہ بين نظر آتے بين جم برگزيُرا نهيں كم سيئتے كيونكه وہ طبعى تقاضي بين - ہم انہيں حجمي بيرا كم سيئتے بين جب وہ به محل استعال ہوں - مثلاً بيُرولى ہے، سب لوگ استعال ہوں - مثلاً بيُرولى ہے، سب لوگ استعال ہوں - مثلاً بيُرولى ہے، سب لوگ استعال موں - مثلاً بيُرولى ہے بين اور خالى عقب اور خالى كيا كيا ہو - چنانچ ہم ذَبِد كو ديكھتے بين تو وہ بحى يتجھے بين بين اور موں خول عقب اور مقتضائے وقت كے خلاف كيا كيا ہو - چنانچ ہم ذَبِد كو ديكھتے بين تو وہ بحى يتجھے بين كابى فعل ہو تو انجا ہى ان بين ذات بين نہ انجا ہے نہ بيا - بلكہ جب عقب اور مقتضائے وقت كے مطابق بيد فعل ہو تو انجا ہے ورنہ بيا خواہ اس كانام ذہر ركھو يا كچھ آور - اى طرح صبرے، اس بيل مطابق بو ورنہ نہيں - بعی خاص و ورنہ نہيں - ورنہ نہيں - ورنہ ما اے انجا تھا حجى كيں كے جب بيد عقب و مقتضائے وقت كے مطابق ہو ورنہ نہيں - ورنہ نہيں - ورنہ نہيں - ورنہ ما اے انجا تھا تھى كي كيا ہو ورنہ نہيں - ورنہ نہيں - ورنہ ما اے انجا تھا تھى كيا كيا كيا ہو ورنہ نہيں - ورنہ نہيں - ورنہ ما اے انجا تھا تھى كيا كيا كيا ہو ورنہ نہيں - ورنہ نہيں الله ورنہ نہيں - ورنہ نہيں - ورنہ نہيں الله ورنہ نہيں - ورنہ بين - ورنہ نہيں الله المورنہ نہيں - ورنہ بين المورنہ نہيں المورنہ المورنہ نہيں - ورنہ نہيں المورنہ نہيں - اس ميں المورنہ نہيں المورنہ نہيں المورنہ نہيں المورنہ نہ المورنہ نہيں المورنہ نہيں المورنہ

اب میں ایک مثال خاصیت مکیل کی بیان کرتا ہوں اور وہ عاشقانہ محبت کی لیعنی اُس محبت کی جبت کی جو جُخب ایپ محبوب سے کرتا ہے مثال ہے۔ ایک مرید اپنے پیر سے یا شاگر داپنے اُستاد سے اس فتم کی محبت کرتا ہے۔ وہ اس کے حسن کو دیکھ کرجو اپنے اندر جذب رکھتا ہے اس کی طرف جھک جاتا ہے۔ جب یہ محبت عقل و مقتضائے وقت کے ماتحت ہوتی ہے خُلق حسن کملائی ہے۔ اور جب ایسی نہ ہو تو آوارگی اور کمینگی۔ لیکن دونوں حالتوں کے اندر حقیقت ایک بی پوشیدہ ہے اور وہی خاصیت دو سرے کی کشش کو قبول کر لینے کی جو مادہ میں بھی موجود تھی ایک دوسری شکل میں ظاہر ہوئی ہے۔

قوت دفع سے پیدا ہونے والے اخلاق کی مثال میں بمادری کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ بمادری کیا ہے۔ وہی خاصیت دفع کی جو مادہ میں موجود تھی اس شکل میں خاہر ہوتی ہے اور جب موقع مناسب پر استعمال کی جائے تو خُلق حس کملاتی ہے درنہ بدخُلق۔ کالیاں دینے کی عادت بھی اس خاصیت کی ایک شاخ ہے۔ اس کی غرض بھی دو سرے کے الزام یا حملہ یا ظلم کو اپنے سے دُور کرناہوتی ہے۔
قوت جذب کا ایک ظہور ہے۔ قوت جذب دو سری اشیاء کو اپنی طرف کھینچی ہے۔ ہی مادہ
یر ص جس وقت انسانی افعال میں ظاہر ہو تا ہے تو بھی چرص کی شکل میں اموال اور رتبوں کو کھینچنے
میں لگ جاتا ہے اور جب ناجائز طور پر ظاہر ہو تا ہے تو اسے یڑا۔ ورنہ اچھا کہتے ہیں۔ اس خاصیت
کے ماتحت بشاشت لینی خوش خُلق سے ملنا بھی ہے اور مدح اور محبت، محبوبی اور ورع اور اشاعت
حق کے لئے جھڑنے کی صفات بھی اسی جذبہ کے ماتحت ہیں۔

فناء کی خاصیت سے پیدا ہونے والے اخلاق کی مثال میں تہوّر کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ تہوّر اس جذبہ کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی فناکا فیصلہ کرلیتا ہے اور کمہ دیتا ہے کہ میّں اپنی جان کی بالکل پرواہ منیں کرونگا۔ بیہ جذبہ نمایت اعلیٰ ہو تا ہے۔ اس وقت بیہ جذبہ نمایت اعلیٰ ہو تا ہے جیسے فعمت اللہ خان نے کیا کہ جان وسینے کا قطعی فیصلہ کرلیا گرائیان کی حفاظت کی۔ جب عقل کے ساتھ مسیح طور پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں بیہ قربانی ہے لیکن جب عقل کے ماتحت نہ ہو جسے آگ جل رہی ہواور کوئی اس میں گر کرا ہے آپ کو جلادے تو بیہ بھی تہوّر ہی ہے۔ لیکن عقل کے ماتحت نہ ہو جسے آگ جل رہی ہواور کوئی اس میں گر کرا ہے آپ کو جلادے تو بیہ بھی تہوّر ہی ہے۔ لیکن عقل کے ماتحت نہ ہو

دوسری مثال اس جذبہ کی احسان ہے۔ یعنی ایک شخص دو سرے کی خاطراپناحق چھوڑ دیتا ہے اور ایک حدیثک اپنے لئے فتا کے سامان پیدا کرتا ہے ، کیونکہ وہ ان اشیاء کو جو اُسکے بقاء کے لئے متھیں دو سروں کو دیدیتا ہے۔

اِفناء کی خاصیت سے پیدا ہونے والے اخلاق کی مثال میں قتل، غارت، کینہ کو پیش کیا جاسکا کے ان اخلاق کی تمدیس اِفناء کی خواہش کا زور معلوم ہو تا ہے۔

ابقاء کی خاصیت کے ماتحت پیدا ہونے والے اخلاق کی مثال میں سخاوت، امید، احسان اور اسی فتم کے اور اخلاق کو پیش کیا جاسکتا ہے (احسان کو پہلے فتاء کے پنچے بیان کیا گیا ہے۔ اس کی بید وجہ ہے کہ بعض اخلاق مرتب ہوتے ہیں اور دو خاصیتوں سے مل کرپیدا ہوتے ہیں یا مختلف وقتوں میں مختلف جذبات کا ظہور ہوتے ہیں)

کبر، دو سرول سے آگے برھنے کی خواہش، ہجامت، خودبندی، ظہور کی خاصیت سے پیدا ہوئے والے اخلاق میں شار ہوسکتے ہیں۔ کیونکہ ان کی تہہ میں ظاہر ہونے کی خواہش مخلی ہے۔ افساء بتر، ریاء، بے حیالی، صدق ایسے اخلاق میں جو اِظهار کی خاصیت کے غیر مادی ظہور

نوكل، غفلت اور حياء ك اخلاق توت بنفاء يعنى بوشيده موجان كم اده سے ترقى كر كے بيدا

اِستهزاء، مزاح، جمونی گوابی، رازداری، جموث، اِخفاء کی خاصیت کاغیرمادی ظهور معلوم

ہوتے ہیں۔

بعض اخلاق مرکب ہوتے ہیں جیسا کہ حسد ، جذب اور اِفناء سے مرکب ہے اور حقد اعراض اور افناء ہے مرکب ہے۔

بعض اخلاق مختلف حالتوں میں مختلف خاصیتوں کے ماتحت پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ مراء اور جدال مینی ہمت کرنا اور جنگڑنا کبھی اعراض کے ماتحت ہو تا ہے۔ اس وقت اس کی غرض دو سرے کا دعویٰ باطل کرنا ہو تا ہے۔ مجمی ہمت اور جھڑا حق لینے کے لئے ہو تا ہے۔ اس وقت یہ جذب کی خامیت کے ماتحت ہو تاہے۔

غرض انسانی اخلاق کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ورحقیقت مادہ کے خواص کی ایک ترقی یافته صورت من اور صرف ارتقاء کی حالت میں غیرمادی صورت اختیار کر گئے ہیں اور بعض صورتوں میں مرتب ہو گئے ہیں۔ اس اصل کے اتحت جو میں نے اُوپر بیان کیا ہے نہ صرف میہ کہ اخلاق کی جر اور حقیقت ہی معلوم ہو جاتی ہے بلکہ اس سے بور کرید فائدہ بھی ہو تا ہے کہ صاف ظاہر ہوجاتا ہے کہ اخلاق کی برائی اور بھلائی ذاتی نہیں ہے بلکہ ان کے استعلال کی طرز اور موقع ہے وابسة ہے كيونكه خاصيات اپني ذات ميں ند بڑي ہيں ند اچھي- محراس سے بھي بڑھ كراس شخفيق ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زنیا کو پیدا کرنے والی ایک ہستی ہے کیونکہ اخلاق کی الیم مری جز آپ ہی آب بیدا نمیں ہو سکتی تھی۔ صاف طاہرے کہ ابتدائے عالم سے اس امر کا خیال رکھنا کہ انسان کے ول میں اخلاق کی ایک مری جڑ قائم کی جائے جس سے وہ آزاد ہو ہی نہ الکے بغیر کسی بالارادہ ہتی کے فعل کے نہیں ہو سکتا۔ ای نے انسان کی پیدائش کی <del>فرض</del> کو مرنظر آگھ کراس کے خمیر میں بی اخلاق کی آمیزش کی تاوہ ہر حالت اور ہر مرش اخلاق کے اثر کو قبول کرنے کی قابلیت رکھے اور ان کی طرف اسے فطرتی مئیلان ہو۔

اعلی اخلاق کاخیال کیوں رکھا جائے؟ اظلاق کا حقیقت کے میان کرنے کے بعد <u>مّن این سوال کاجواب دینا جاہتا ہوں کہ ا</u>

اعلیٰ اخلاق کیوں برتے جائیں اور برے اخلاق سے کیوں اجتناب کیاجائے؟

یورپ کے لوگ چو نکہ فلسفۂ اشیاء کی طرف زیادہ متوجہ ہیں انہوں نے اِس سوال کو خاص اہمیت دی ہے اور ان میں سے محققین نے بڑے غور کے بعد اس سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ اعلیٰ اخلاق اپنی ذات میں اچھی چیز ہیں اس لئے خود اعلیٰ اخلاق کی خاطرنہ کہ کسی اَور غرض سے ان کو تبول کرنا چاہئے۔

اسلامی ماہرین اخلاق نے اِس سوال کا بیہ جواب دیا ہے کہ انسان کو اخلاق کا اظہار بہ نیت ثواب کرنا چاہئے۔ اور امام غزالی یہال تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی صحت کے خراب ہونے کے خیال سے زنا سے بیجے تو وہ متقی نہیں ہے۔

اس خیال پر مغربی خیال کے دلدادہ دو اعتراض کرتے ہیں (۱) جو محض کی مریض کا علاج
اس کی صحت کے خیال ہے نہیں بلکہ ثواب کی خاطرے کرتا ہے کیا وہ تاجر نہیں۔ پھرجو محض
تجارت کے طور پر ان کاموں کو کرتا ہے وہ کیوں اچھا سمجھا جائے۔ (۲) اگر کوئی محض زنا ہے اپنی
حفاظت عزت یا صحت کے لئے بچ تو وہ کیوں عفیف نہیں ہے اور اگر عفیف نہیں ہے تو شریعت
ناظمت عزت یا صحت کے لئے بچ تو وہ کیوں عفیف نہیں ہے اور اگر عفیف نہیں ہے تو شریعت
لئے وہ اخلاق نہیں کملا سکتے۔ ہم پوچھے ہیں خدا کی کام کا ثواب کیوں دیتا ہے، ای لئے ناکہ جس
کام کے متعلق وہ کہتا ہے بوں نہ کرووہ نہ کیا جائے اور جس کام کے متعلق وہ کے کرووہ کیا جائے۔
کام کے متعلق وہ کہتا ہے بوں نہ کرووہ نہ کیا جائے اور جس کام کے متعلق وہ کے کرووہ کیا جائے۔
کرو۔ اگر بغیر کی عکمت کے قواس کی شریعت بے معنی اور فعول ہوئی اور اگر کی سبب سے اور
عکمت کے واحد تو اس تحکمت کو مدنظر رکھ کر کام کرنا کیوں اخلاق فاصلہ میں شامل نہ ہو گا۔ جس
عکمت کو خدا تعالی تھم دیتے وقت مرنظر رکھ کر کام کرنا کیوں اخلاق فاصلہ میں شامل نہ ہو گا۔ جس
عکمت کو خدا تعالی تھم دیتے وقت مرنظر دکھ کر تا کہوں اچھا مگل نہ سمجھا جائے اور ہم کیوں
جب ہم اسی غرض کو مدنظر رکھتے ہوئے زنا نہ کریں تو سے کیوں اچھا مگل نہ سمجھا جائے اور ہم کیوں
اس کی ممانعت کا ایو نہی تھم دیا ہے۔

پہلے اعتراض لینی تجارت کا جواب ہیہ ہے کہ اس قعل اور تجارت میں کوئی مناسبت نہیں کیونکہ اخلاق حند کی جزاء خدا تعالی نے پہلے مقرر کرر کمی ہے اور کمہ چموڑا ہے کہ جو فلال افعال

ے بچے گا اُسے یہ بدلہ دیا جائے گا اور جو فلاں افعال کرے گا اُسے یہ بدلہ دیا جائے گا۔ پس یہ خوارت نہیں بلکہ انعام ہے کیونکہ تجارت ہیں انسان اپنے کام کی قیمت خود مقرر کرتا ہے بہاں بدلہ اس کی پیدائش ہے بھی پہلے کا مقرر شدہ ہے اور طبعی بدلہ ہے۔ خواہ ہم خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت رکھیں یانہ رکھیں وہ بدلہ ہمیں مل رہا ہے اور طبع گاپس یہ تجارت نہیں۔ تجارت تو یہ ہے کہ مثلاً ایک کے پاس تھی ہے اور دو سرے کے پاس روپیہ وہ روپیہ دے کر تھی خرید لیتا ہے لیکن بیچنی والا مختار ہے خواہ اپنی چیز دے یا نہ دے۔ گریمال معالمہ بر عکس ہے کیونکہ کام لینے والے نے خود ہی انعام کا وعدہ کیا ہے اور کام کرنے والے نے اس سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ پھریہ فرق ہے کہ وعدہ کرنے والا وہ ہے جس کے ہم بسرطال مختاج ہیں۔ اگر وہ افعال جنہیں ہم بہ نبیت تواب کرتے ہیں نہ بھی ہوں تب بھی ای کے احسان سے جیتے ہیں۔ اگر وہ افعال جنہیں ہم بہ نبیت تواب کرتے ہیں نہ بھی ہوں تب بھی ای کے احسان سے جیتے ہیں۔ اس ایسے مختص کے انعام کو جس کے انعام وہ جس سے ہم مستنی ہوں خواہ تعلق رکھیں یانہ رکھیں۔

دوسرا اعتراض بالکل ٹھیک ہے بشرطیکہ یہ کہ اگر بہ نیت تواب کوئی کام نہ ہو تو وہ افظات سے نہیں۔ اصل جواب ان اعتراضوں کا یہ ہے کہ تم لوگ تواب کی حقیقت کو نہیں سمجے، تواب کے معنے اگر روپیہ پیبہ کے ہوں تو پیٹک تہمارا اعتراض درست ہو سکتا ہے، گر تواب کے معنے اگر روپیہ پیبہ کے ہوں تو پیٹک تہمارا اعتراض درست ہو سکتا ہے، گر تواب کے معنے روپیہ اور پیبہ کے نہیں ہیں بلکہ اس اعلیٰ مقصد کے حاصل ہونے ہیں جس کے لئے انسان پیراکیا گیا ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم کامل الصفات ہو جائیں۔ ہمارے اندروہ طافت پیدا ہوجائے جس ہی ہی بیراکیا گیا ہے اور وہ مقصد یہ ہم وہ جائیں۔ ہو اندائ ہو جائیں۔ جو انعامات کہ بظاہر مادی معلوم ہوتے ہیں وہ یا تو استعارے ہیں اور یا بھراصل مقصد نہیں بلکہ لوا ذبات سے ہیں، اور یا بھراصل مقصد نہیں بلکہ لوا ذبات سے ہیں، اور یا بھراصل مقصد نہیں بلکہ لوا ذبات سے مراد کھانا اور بینا نہیں بلکہ لازمہ ہے، اصل دلی مکیلان اور اندرونی اتصال ہے۔ ای طرح تواب سے مراد کھانا اور بینا نہیں الذمہ ہے، اصل دلی مکیلان اور اندرونی اتصال ہے۔ ای طرح تواب سے مراد کھانا اور بینا نہیں الذمہ ہے، اصل دلی مکیلان اور اندرونی اتصال ہے۔ ای طرح تواب سے مراد کھانا اور بینا نہیں الذمہ ہے، اصل دلی مکیلان اور اندرونی اتصال ہے۔ ای طرح تواب سے مراد کھانا اور بینا نہیں الیک مینی ہی اور ہی ہیں اواب سے کہ انسان کو عہد بننے کی انسان میں کیا شک ہیں تواب سے کہ انسان کو عہد بننے کی توقیق عطا ہو اور وہ کامل ہو جائے۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ اس غرض سے کام کرنے سے بی اطال اضاف کا کہ انسان کو کہد بنیا کہ جو شخص ظاہری اطلاق کمل کریا وہ ذیا میں ایک حد تک فائدہ اٹھائے گا۔ نیکن اگر اطال انسان کو کہد نیا میں کیا تھیں دیک قائدہ اٹھائے گا۔ نیکن اگر کہ وہ شخص ظاہری اطلاق کے مطابات عمل کریا تھیں اور ایک مد تک فائدہ اٹھائے گا۔ نیکن اگر کہ وہ شخص طابی تو کھوں نیکن اگر کیں اگر کہ تو کوئی شک نیکن اگر کہ وہ شخص طابی تو کھوں نیکن اگر کی جو شخص طابی تو کھوں نیکن اگر کہ وہ شخص طابی تو کھوں نیکن اگر کی دیک قائدہ اٹھائے گا۔ اس خوابی کیکن اگر کی کوئی شکل کیا تو کوئی شکل کریا تھی کوئی شکل کریا تھی کی اس خوابی سے کہ اس کی کوئی شکر سے کوئی شکر کیا گوئی شکر کی کوئی شکر کی اس کوئی شکر کیا گوئی شکر کی کوئی شکر کی کریا تو کوئی شکر کیا گیا گوئی شکر کوئی شکر کی کوئی شکر کی کوئی شکر کی کوئی شکر ک

اس کی غرض ساتھ ہی کال ہونے کی نہیں اور خدا کی رضا کی اسے جبتو نہیں تو کمال اُسے کس طرح عاصل ہو گئے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ طرح عاصل ہو گئے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جسمانی افعال بھی نیتوں سے وابستہ ہیں۔ ورزش کرتے وقت اگر جسم کی طاقت کاخیال ر کھاجائے تو اعلیٰ نتیجہ پیدا ہو تا ہے اور اگر نہ ر کھاجائے تو ادنیٰ۔

دوسرا جواب میہ ہم رضائے اللی کے لئے اخلاق پر عمل کرتے ہیں اور رضائے اللی کے حصول سے میہ مراد شیں کہ خدا تعالی ہمیں کچھ آئندہ دے بلکہ میہ ہے کہ اس کے دیتے ہوئے کا شکراوا کریں۔ اور اخلاقی طور پر اس کے حضور سرخرو تھرس۔

علاوہ اڈیں بین کتابوں معرض خودا پی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اگر انعام کا بل جانا خود غرضی ہے تو اس کے اندر بھی خود غرضی موجود ہے۔ ہم اس سے دریافت کرتے ہیں کہ بیار کاعلاج کوئی معنوں کرتا ہے۔ اگر وہ کے کہ دلی رحم کی وجہ سے، تو پھر یہ خوبی نہ رہی کیونکہ اگر اسے دل مجبود کرتا ہے کہ مغرور علاج کرو تو پھر علاج کرنے والے کی یہ خوبی نہیں وہ تو اپنے دل سے مجبور ہو کر کر رہا ہے۔ اگر یہ نہیں تو کوئی آور وجہ ہوگی اور وہ تعاون کا خیال ہے۔ انسان سمجھتا ہے آج تیں کر کر رہا ہے۔ اگر یہ نہیں تو کوئی آور وجہ ہوگی اور وہ تعاون کا خیال ہے۔ انسان سمجھتا ہے آج تیں کسی کاعلاج کرو تکا تو گل میرا بھی کوئی کر لیگا۔ اس میں بھی اس کام کابد لہ ملنے کا خیال ہو گیا۔ اس کی مقابل پر ہماری طرف دیکھو کہ ہم یہ نیت نہیں رکھتے کہ جو ہم کام کرتے ہیں ان کا بدلہ روپ پیسہ مقابل پر ہماری طرف دیکھو کہ ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اس پہلے انعام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کی شمل میں ہمیں آئندہ طے۔ بلکہ یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اس پہلے انعام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کی شکل میں ہمیں آئندہ طے۔ بلکہ یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اس پہلے انعام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کی جمیں اس وقت تک خدا تعالی کی طرف سے مل چاہے۔

با اخلاق کے کہتے ہیں؟

اب میں یہ جاتا ہوں کہ بااظان کے کہتے ہیں۔ میسیوں کے بال ہوں اور جو سب میبوں سے باک ہو وہ بااظان ہو تا ہے۔ باقی ندا ہب والے بھی تحوڑے بہت ای طرف کئے ہیں۔ گراسلام کتا ہے۔ فَا مَّا مَنْ خَقَتُ مَوَازِيْنَهُ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّا اَمِنيَةٍ وَا مَّا مَنْ خَقَتُ مَوَازِيْنَهُ فَا مُهُ مَا وَيَعَدُ اَمِنِيةٍ وَا مَّا مَنْ خَقَتُ مَوَازِيْنَهُ فَا مُهُ مَا وَيَعَدُ اَمِن وَاللهِ اور جس کی بدیاں نیادہ ہوں وہ ایسے اظلاق واللہ اور جس کی بدیاں نیادہ ہوں وہ بدا ظلاق ہے۔ ویکر ندا ہب والے کہتے ہیں کہ آگر ایک مخص ساری عربیکیاں کرتا رہے اور ایک بدی کا مرتکب ہو جائے تو بد اظلاق ہو گا۔ لیکن اسلام کمتا ہے جو مخص کو حش کر کے کھڑت کے ساتھ خوبیاں پیدا کرلیتا ہے اس میں اگر بعض عیوب بھی ہوں جن کو خوبیاں چُمپالیں تو وہ بااظلاق ساتھ خوبیاں پیدا کرلیتا ہے اس میں اگر بعض عیوب بھی ہوں جن کو خوبیاں چُمپالیں تو وہ بااظلاق

اصل بات یہ ہے کہ دیگر ندا ہب والے سیجھتے ہیں کہ شریعت تحکم ہے اس کے احکام کی کوئی وجہ نہیں ہے اس کے ذرا کوئی تھم قوڑا اور انسان پکڑا گیا گویا شریعت تعزیرات کے طور پر ہے۔ گر اسلام کمتا ہے اخلاق اور شریعت کے احکام اپنی ذات میں مقصود نہیں بلکہ یہ قو ورزشیں ہیں جو انسان میں دلی پاکیزگی پیدا ہو انسان میں دلی پاکیزگی پیدا ہو اس کئے اگر کمی معتق میں کوئی غلطی ہوجائے تو یہ نہیں کہ ضرور اس کی مزادی جائے تا کہ پاکیزگی پیدا ہو اس کئے اگر کمی معتق میں کوئی غلطی ہوجائے تو یہ نہیں کہ ضرور اس کی مزادی جائے تا وقتیکہ اس خطلی ہے مثل کی اصل غرض کو نقصان نہ پنچا ہو اور اصل مقصد فوت نہ ہوجاتا ہو۔ جیسے مثلا اس طرح ڈاکٹر غلطیاں بھی کرتے ہیں لیکن اگر ان کے علاج سے لوگوں کو صحت ہو تو وہ ڈاکٹر سیجھے جاتے ہیں۔ پس اگر کمی میں بعض نقص رہ بھی جائیں تو بھی وہ باا خلاق سمجھا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کا جاتے ہیں۔ پس اگر کمی میں بعض نقص رہ بھی جائیں تو بھی وہ باا خلاق سمجھا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کا خلاق کی حرج نہیں۔ پس اگر کمی میں بعض نقص رہ بھی جائیں تو بھی وہ باا خلاق سمجھا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کا خواب نہیں دوں گا تو اسے سکول سے نکالا جائے گا مشلا ایک طالب علم کے کہ تیں ایک سوال کا جواب نہیں دوں گا تو اسے سکول سے نکالا جائے گا کہوں نشوں بات کی درہے تو اس وجہ سے اس کوئی سزانہ دی جائے گی۔

آب یہ سوال ہے کہ کیا اظار ق کی اصلاح ممکن ہے گو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ممکن ہے گر اپنے معالمہ میں آکر کہدیا کرتے ہیں کہ کچھ نہیں بنا۔ ای مجمع میں جس سے پوچھو کہ اطاب ورست ہو سکتے ہیں تو کہ گاہاں ضرور ہو سکتے ہیں اور اگر کہو تم نے اپنے اظار آکی اصلاح کرلی ہے تو کہ گامیں نے بہت زور لگایا ہے گر کچھ نہیں بنا۔ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ دو سرول کے لئے بڑی دائے ظاہر کرتے ہیں اور اپنے لئے اچھی۔ گراس معالمہ میں اُلٹ ہوتا ہے کہ لوگ دو سرول کے دو سرول کے دو سرول کے اللے بڑی دائے قائر کرتے ہیں اور اپنے لئے بڑی۔ گر قرآن کریم کہتا ہے اظار کی اصلاح ہو سکتے ہے قد کے اظار کی اصلاح ہو سکتے ہیں اور اپنے گئے بڑی۔ گر قرآن کریم کہتا ہے اظار کی اصلاح ہو طالت میں ہو سکتے ہوتی ہے۔ پس قرآن کریم کہتا ہے ہیں۔ کہ اے جم کہ اللحق کی اصلاح ہر طالت میں ہو سکتی ہے۔ پس قرآن کریم کی اس آیت کے ماتحت اظار کی اصلاح ہر طالت میں ہو سکتی ہے۔

حضرت مسح موعود عليه الصلاة والسلام نے اس بارے بیں جو ارشاد جماعت كو كيا ہے وہ اپنى

ذات میں ایک معجزہ ہے بلکہ انٹا ہڑا معجزہ ہے کہ وہی آپ کی صدافت کے ثبوت کے لئے کانی ہے۔ قرآن کریم کو چھوڑ کر کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کاوہی منبع ہے اور کسی نے اِس حقیقت کو بیان نہیں کیا۔ آپ نے ایسے الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ول کو اُمید سے پُر کر ویتے ہیں۔ آپ جماعت کو مخاطب کرکے فرماتے ہیں:۔

" خیال نہ کروکہ ہم گنگار ہیں ہماری دُعاکیو کر قبول ہوگ۔ انسان خطاکر تاہے گردعا
کے ساتھ آخر نفس پر غالب آجاتا ہے اور نفس کو پامال کر دیتا ہے کیو نکہ خدا تعالیٰ نے
انسان کے اندریہ قوت بھی فطر تار کھ دی ہے کہ وہ نفس پر غالب آ جائے۔ دیجھو پانی
کی فطرت میں یہ بات رکھی گئے ہے کہ وہ آگ کو بجھادے۔ پس پانی کو کیماہی گرم کرو
اور آگ کی طرح کر دو پھر بھی جب وہ آگ پر پڑے گانو ضرور ہے کہ آگ کو بجھادے
جیماکہ پانی کی فطرت میں برودت ہے ایساہی انسان کی فطرت میں پاکیزگ ہے۔ ہرا یک
فض میں خدا تعالیٰ نے پاکیزگ کا مادہ رکھ دیا ہوتا ہے۔ اس سے مت گھراؤ کہ ہم گناہ
میں ملوث ہیں۔ گناہ اس میل کی طرح ہے جو کپڑے پر ہوتی ہے اور دُور کی جا سی
ہے۔ تہمارے طبائع کیسے ہی جذبات نفسانی کے ماتحت ہوں خدا تعالیٰ سے رورو کر دُعا
کرتے رہو تو وہ ضائع کیے ہی جذبات نفسانی کے ماتحت ہوں خدا تعالیٰ سے رورو کر دُعا

یہ ایسا پر اُمید پیغام ہے کہ کو اجمالی طور پر قرآن کریم میں پایا جاتا ہے گر آور کسی کتاب میں اس کو اس رنگ میں نہیں نہیں نہیں نہیں بیان کیا۔ جس رنگ میں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصافة والسلام نے اجمال کے طور پر قرآن کریم سے اس بیش بما تعلیم کو لیا ہے اور کسی کتاب نے بیان نہیں کیا۔ اور تشریح کو مدنظر رکھا جائے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصافة والسلام نے کمال کردیا ہے۔

سرے و مرطرر ھاجات و سعرت کی سو کو دسیہ استوہ واسل ہے میں سریا ہے۔ اُوپر کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان میں الیا مادہ ہے کہ جب بھی اس کو کام میں لاہ جائے سب گناہوں کو دُور کر دیتا ہے اور اصلاح کر دیتا ہے۔

فطرت کامیلان نیکی کی طرف ہے یابدی کی طرف ید ہوال علمہ یہ سوال

پیتے کہ فطرت کامیلان نیکی کی طرف ہے؟ اس کاجواب میہ ہے کہ فطرت کامیلان نہ نیکی کی طرف ہے نہ فطرت کامیلان نہ نیکی کی طرف ہے نہ بدی کی طرف۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ قابلیتیں دیکر جمیعاہے اور اسے مقدرت دی ہے کہ وہ انسیں نیک وبد طور پر استعال کرسکے۔ پھروہ اسے سیدھاراستہ دکھاکر چھوڑ دیتا ہے۔

جيهاكه فرماتا ہے- إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّ إِمَّا كَفُوْرًا- المِنْ لِين بم ن انسان كوم رنگ کی طاقت دیکر قدرت دیدی ہے۔ جاہے کافرینے جاہے شکر گزار۔

وُنياميں اکثريدي كيول ہے؟ بال سوال پيدا ہو؟ ہے كہ اگر انسان ميں يہ طاقت ہے کہ بدی کو دیا سکتا ہے تو ذنیا میں بدی کیوں زیادہ

ہے اور نیکی کیوں کم ہے؟

اس سوال کا جواب میں نے پہلے بھی اٹی ایک تقریر میں دیا تھا۔ مر پھیلے ونوں جاریا فج آدمیوں نے مختلف مقامات سے بیر سوال لکھ کر جمیجا ہے۔ نہ معلوم ایک ہی وقت میں بیر سوال کس طرح بیدا ہو گیاہے۔

اصل بات یہ ہے کہ وُنیا میں بڑائی زیادہ نہیں بلکہ نیکی زیادہ ہے۔ دیکھوایک جور جس میں چوری کی برائی پائی جاتی ہے وہ اگر کئی نیک کام کرے۔ مثلاً خوش مُلق ہو، کئی ہو، مال باب کی خدمت کرنے والا ہو تو اس میں نیک خُلق زیادہ ہوئے یا بڑے؟ پس اخلاق کو مدنظر رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ بداخلاتی کم ہوگی اور نیک اخلاق زیادہ ہو نگے۔ اکثر نیک اخلاق لوگول میں یائے جائیں گے اور بداخلاقیاں کم ہوں گی۔ یہ شبہ کہ ونیامیں بڑائیاں به نسبت نیکیوں کے زیادہ ہیں دو وجد سے پیدا ہو تا ہے۔ ایک تو اِس وجد سے کہ لوگ دیکھتے ہیں دُنیا میں کافر زیادہ ہوتے ہیں اور مؤمن کم۔ اور دوسرے اس وجہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اکثر انسانوں میں پچھے عیوب نظر آتے ہیں کیکن بیہ دونوں اُمور ہر گز ثابت نہیں کرتے کہ زنیا میں بدی زیادہ ہے ملکہ باوجود اِن دونوں ا مور کے ونیا میں نیکی زیادہ ہے۔ اگر پہلی بات کو بعنی اس امرکو کہ ونیامیں کافر زیادہ ہیں لیا جائے تو غور کرنے سے معلوم ہو گاکہ یہ ایک دھوکا ہے جو حقیقت پر غور ند کرنے سے پیدا ہوا ہے۔ حقیقت یہ نہیں کہ وُنیا میں کافر زیادہ ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وُنیا میں کافر کملانے والے زیادہ ہیں کیونکہ اگر تحقیق کی جائے تو وُنیامیں سے اکثر آدمی وہی ملیں گے جن پر باطنی ججت یوری نہیں ہوئی۔ پس گو ان کانام ظاہر شریعت کی بناء پر کافرر کھاجائے خدا تعالی کے نزدیک ان میں کفری حقیقت نہیں یائی ﴾ جاتی بلکہ ان لوگوں کو خدا تعالی یا پھر موقع دیگا یا ان کے فطری اعمال لیعنی شرک و توحید کی بناء پر ا نہیں سزایا جزاء دیگا۔ پس حقیقت کو مدنظر رکھتے ہوئے اصل میں ایمان ہی زیادہ ہے اور اس نسبت ہے نیکی بدی کی نسبت زیادہ ہے۔ دوسری وجہ بھی کہ اکثر لوگوں میں کمزوریاں نظر آتی ہیں باطل ہے۔ کیونکہ سوال بیہ نہیں کہ

اکثر اوگوں میں کمزوریاں نظر آتی ہیں بلکہ سوال ہے ہے کہ اکثر اوگوں میں بدیاں نظر آتی ہیں یا نیکیاں اگر اکثر لوگوں میں اکثر نیکیاں نظر آتی ہیں تو نیکی دنیا میں نیادہ ہوئی۔ اور ہر محض جو انسانوں کے مجموعی اعمال پر نظر کریگا ہے معلوم ہوگا کہ انسانوں کے اعمال کو مجموعی طور پر دیکھ کر بھی حابت ہوتا ہے کہ لوگوں میں اکثر نیکیاں ہیں اور کم بدیاں ہیں۔ پس دنیا میں بدی کم ہوئی اور نیکی زیادہ۔ بعض لوگ ایس موقع پر کہہ دیتے ہیں کہ خواہ پچھ ہو اگر اکثر لوگوں کو سزا ملنی ہے تو پچر شیطان جیتا۔ بیس کتا ہوں نہیں، پچر بھی خدا ہی جیتا اور وہ اس طرح کہ خدا تعالیٰ کا ایک قانون ہے بھی ہے کہ سزا بھت کر سارے انسان جنت میں چلے جائمیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم کتا ہیں ہے۔ وَ مَا خَلَقْتُ الْجِعَنَ وَ الْإِ نَسَ اِلاَّ لِیَهُمُورُ وَ وَ مَی نَالُوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ بھی ہے۔ وَ مَا خَلَقْتُ الْجِعَنَ وَ الْإِ نَسَ اِلاَّ لِیَهُمُورُ وَ وَ مَی نَا اَنْاُوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ بھی ہے۔ وَ مَا خَلَقْتُ الْجِعَنَ وَ الْإِ نَسَ اِلاَّ لِیَهُمُورُ وَ وَ مَی نَالُوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ بھی ہے۔ کہ سرے بندے بین کر بھی سزا میں اور جی اور خدا تی جیتا۔ پوشیطان بین کر بھی سزا میں اور جیت میں کہ بھی اور خدا تی جیتا۔ پھر شیطان بھی کہاں بیشارے گا وہ بین معلوم ہو تا ہے کہ کی وقت سب کے سب لوگ جنت میں جائے گا۔ اس طرح وہ اپنے نفس کے لحاظ سے بھی ہار گیا۔ اب وہ جو کہتے ہیں جائمیں جیتا وہ جو کہتے ہیں شیطان جیتا وہ شیطان کو بھی جنت میں دکھ کر شرائیں گے کہ ہم تو اے جتارہے تھے یہ خود بھی یہیں شیطان جیتا وہ شیطان کو بھی جنت میں دکھ کر شرائیں گے کہ ہم تو اے جتارہے تھے یہ خود بھی یہیں آگیا۔

اب پھریس باکمال انسان کی تعریف و ہراتا ہوں۔ باکمال وہ انسان ہے جو اِس مد تک گناہ سے بچے کہ اس کی روح ہلاکت اُ خروی سے مراد خدا تعالیٰ کی تاراضی عبد اس کی روح ہلاکت اُ خروی سے مراد خدا تعالیٰ کی تاراضی ہے ) اور اِس مد تک نیکی کرے کہ خدا تعالیٰ کی رضاء کی طرف قدم مارنے کی فوری قوت اس میں پیدا ہو جائے۔ ورنہ یوں تو یہ تو ت سب میں پیدا ہوگی۔

گناہ کیا ہے؟ آب میں یہ بتا انہوں کہ گناہ کیا ہے۔ گناہ وہ عمل ہے کہ جس سے انسان کی روح ہیں ہے انسان کی روح بیار ہو جاتی ہے اور رؤیت اللی کے قابل نہیں رہتی اور اس کے لئے اس سفر میں وقتیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ ان اعمال میں سے بعض مادی ہیں اور بعض روحانی۔ جو مادی ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن کی مصر ّات نظر آتی ہیں۔ جسے جھوٹ، قل وغیرہ کے ارتکاب کا نقصان عیاں ہو تا ہے۔

نیکی وہ اعمال ہیں کہ جن سے انسانی روح کو اتنی صحت حاصل ہو جائے کہ وہ رؤیت اللی کے قابل ہو جائے۔ تندرست آدمی کا بھی مفہوم ہو ؟ ہے کہ وہ

کام کاج کر سکے۔ ورنہ ڈاکٹر تو ہرایک میں کوئی نہ کوئی بیاری بتا دے گا۔ پس نیکی ہے ہے کہ رؤیت النی کی قابلیت انسان میں پیدا ہو جائے۔ اس میں بھی روحانی اور مادی وونوں فتم کے افعال شامل

اصل مضمون کے سمجھنے کے لئے یہ بات سمجھنی بھی ضروری ہے کہ گناہ کی اقسام كتني بين- سوياد ركھوكه اس كي تين اقسام بين (١) دل كا كناه- سي

اصل گناہ ہے۔ (۲) زبان کا گناہ۔ (۳) جوارح یعنی ہاتھ اور پاؤں اور دیگر اعضاء کا گناہ۔

نیکی کی اقسام بھی تین ہی ہیں (۱) دل کی نیکی۔ یہ اصل ہے (۲) نیکی کی کتنی اقسام ہیں نبان کی نیکی (۳) جوارح کی نیکی-

سقدر طاقتوں کی موجودگی اُورِ کے بیان کو پڑھ کریہ خیال ہو سکتا ہے کہ

طاقتیں رکھی ہیں تو گناہ کماں سے آتا ہے؟ اِس کا

میں گناہ کماں سے آتا ہے؟ جواب بیہ ہے کہ <sup>عم</sup>ناہ کی ابتداء مندرجہ ذی<u>ل</u> امور

ہے ہوتی ہے جہالت یا عدم علم ہے۔ لیتنی بعض وفعہ انسان طبعی نقاضوں کے بورا کرنے میں قوت فکر ہے کام نہیں لیتا اور عاد ضی خوشی کو مقدم کر لیتا ہے۔ پس عار ضی خوشی دائمی راحت ہے اس

کی نظر کو ہٹا دیتی ہے۔ اس کے موجبات بیہ ہیں۔

اول جہالت مستقل ہو یا عارضی۔ جہالت مستقل تو ظاہر ہی ہے عارضی جہالت لیعنی باوجو د علم کے ایک وقت میں جانل کی طرح ہو جائے۔ اس کے مندرجہ ذیل اسباب ہیں۔ (۱) لاچے۔ اس سے

بھی جہالت پیدا ہوتی ہے(۲)غصہ(۳) تخت ضرورت(۴) معحت کی خرابی(۵) سخت خوف(۱)

سخت محبت۔ اس سے بھی جمالت پیدا ہوتی ہے (۷) انتمالی اُمید (۸) سخت مایوی (۹) ضد (۱۰) خواہش کی زیادتی (۱۱) خواہش کی کمی (۱۲) وریۃ لیعنی بعض خیالات وریۃ سے ملتے ہیں اور بسااو قات

دو سرے تمام خیالات پر بردہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ بارہ ذریعے ہیں جن سے جمالت پیدا ہوتی ہے۔

(۲) دوسری چیز جس سے گناہ پیدا ہو تا ہے۔ وہ صحبت کا اثر ہے۔ انسان کے اندر نقل کی

طافت رکھی گئی ہے۔ وہ اپنے ارد گر دجو پچھے دیکھتاہے اس کی نقل کرتاہے اور اس کے نتائج پر غور

نہیں کرتا۔ صحبت کا اثر زیادہ تر مال باپ یا دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے، کھیلنے والوں کی طرف سے، کھیلنے والوں کی طرف سے اور اُستادوں کی طرف سے پڑتا ہے۔ قومی رسوم سے جو اثر انسان پر پڑتا ہے وہ بھی اسی قتم میں شامل ہے۔

(س) گناہ کا ایک موجب غلط علم بھی ہے۔ ایسی باتوں کو انسان علم سمجھ لیتا ہے جو علم نہیں ہو تیں۔ ایسے اُصول پر عمل کرتا ہے جو غلط ہوتے ہیں۔

ہو میں۔ ایسے اصول پر مل کرتا ہے جو غلط ہوتے ہیں۔ (سم) گناہ کا ایک موجب عادت بھی ہے۔ باوجو داس کے کہ انسان سچائی سے واقف ہو تا ہے

گرجب موقع آتا ہے اس برائی سے پی نہیں سکا۔ مثلاً جانتا ہے کہ شراب بینا بڑا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ نہیں ہوں گا۔ لیکن ہاہر جاتا ہے، بادل آیا ہوتا ہے، ایک ایسی محبت میں جاکر بیٹھتا ہے جمال شراب اُڑر ہی ہے وہاں دوسرے کتے ہیں لوتم بھی ہیو تو اس نے نہ پینے کے متعلق جو ارادہ کیا تھاوہ

ا ٹوٹ جا تا ہے۔

(۵) گناہ کا ایک موجب سُستی اور غفلت ہے۔ ایک بات کاعلم ہوتا ہے۔ عادت بھی نہیں ہوتی۔ گرباوجود اس کے کام کرنے کی امنگ نہیں ہوتی۔ کتا ہے پھر کرلیں گے۔ اس میں وقت گزر جاتا ہے اور وہ بڑائی میں بتلاء ہو جاتا ہے۔ رسول کریم الشافائی کے وقت ایک ایسا ہی واقعہ ہؤا۔ ایک مخلص محانی سے جو جنگ کے لئے جانے کی تیاری کرنے کی بجائے اس خیال ہے بیشے رہے کہ جب چاہوں گا چل بڑوں گا۔ نتیجہ یہ ہؤا کہ وہ لشکر کے ساتھ نہ جاسکے۔ ساتھ غرض بھی سستی ہے بھی انسان گناہ میں جتلاء ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کے اندریہ مادہ نہیں ہوتا کہ اُسے مجبور کرے کہ اُٹھویہ کام کرد۔

(۲) گناہ کا ایک موجب عدم موازنہ بھی ہے۔ یعنی یہ فیصلہ کرنے کی طاقت نہ رکھنا کہ یہ کام اچھا ہے یا وہ ۔ یا بیہ کہ فلال جذبہ کو کس حد تک کس سے اور کس حد تک کس سے استعمال کرتا چاہئے۔ مثلاً محبت ایک اچھا جذبہ ہے لیکن ایک شخص ہوی سے ذیادہ محبت کرے اور مال سے کم حالا نکہ مال کا اس پر احسان ہے۔ وہ اس کے عدم سے وجود میں لانے کا باعث ہوئی ہے اور ہوی سے اس کا تعاون کا رشتہ ہے وہ صرف اس کی خواہشات کو پورا کرتی ہے یا جیسے آجکل بعض لوگ کہتے اس کا تعاون کا رشتہ ہے وہ صرف اس کی خواہشات کو پورا کرتی ہے یا جیسے آجکل بعض لوگ کہتے ہیں حضرت مرزا صاحب سے ہیں محرجم فلال پیر کے ہاتھ میں ہاتھ وے چے ہیں۔ یہ سب باتیں قوت فیصلہ کی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔

(2) گناہ کا ایک موجب اس زمانہ کے خیالات کی مخفی رَو بھی ہے۔ باقی اُمور کی مِّس نے

تفصیل نہیں بیان کی گراس کی بیان کروں گا۔ کیونکہ تفصیل کے بغیر آپ لوگ اسے سمجھ نہیں سکتہ

بلااس کے کہ کوئی تحریک کرے یا منوانے کے لئے دلیل دے۔ جب کی خیال کی روؤنیا میں پہلے گی تو وہ متاثر کرے گا۔ وس برمعاشوں میں ایک اچھے انسان کو بٹھادو، وہ برمعاش خواہ دل میں بری رکھیں اور اس پر ظاہر نہ کریں تو بھی اس کے دل پر بڑائی کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک وفعہ ایک سکھ لڑکا جے حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اخلاص تھا، اس نے خضرت خلیفہ اول کی معرفت حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پیغام بھیجا کہ میرے دل میں کچھ دنوں سے دہریت کے خیالات پیدا ہو رہ بیں۔ جب جضرت خلیفہ اول نے یہ بات حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پیغام بھیجا کہ میرے دل میں کچھ دنوں سے دہریت کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ جب جضرت خلیفہ اول نے یہ بات حضرت مسے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سائل تو آپ نے فرمایا اسے کہو کالج میں جماں اس کی سیٹ ہے اُسے بدل لے۔ اس کے ایسانی کیا اور بعد میں پتہ لگا جس دن سے اُس نے سیٹ تبدیل کی اُس دہریت کے خیالات اُس کے دل میں دہریت کے خیالات کو خلا ہر کر تا اس کے دل میں دہریت کے خیالات کو خلا ہر کر تا اس کے دلی خیالات کو خلا ہر کر تا اس کے دلی خیالات کو خلا ہر کر تا اس کے دلی خیالات کو خلا ہر کر تا اس کے دلی خیالات کو خلا ہر کر تا اس کے دلی خیالات کو خلا ہر کر تا اس کے دلی خیالات کو خلا ہر کر تا اس

اسی طرح شیروں کے متعلق تجربہ کیا گیا ہے۔ چار پانچ کو اکٹھا ایک جگہ چھوڑ دیا جائے تو ان میں سے جو سب سے زبردست ہو گا وہ کھڑا رہے گا اور باتی اپنی ذہیں نچی کر کے اِدھراؤھر برک جائیں گے۔ اس وقت اگر ان کے درمیان گوشت ڈالا جائے تو صرف وہی کھائے گاجو زبردست ہو گا۔ اور ماتی بغیر پنجہ مارے کھکے کھڑے رہیں گے۔

ممرردم جو خیالات کی رَوے ہی متاثر کرنے والاعلم ہے اس کے متعلق میں ایک دفعہ تجربہ کررہاتھا تاکہ اس علم کے ذریعہ روحانیت پر جو اعتراض کئے جاتے ہیں ان کاجواب دیا جاسکے۔اس وقت ہماری نانی اماں صاحبہ نے کما۔ یہ یونمی ہاتیں ہیں یہ سامنے چڑیا بیٹھی ہے اسے پکڑ کرو کھا دو تو جانیں۔ چڑیا دواڑھائی گڑکے فاصلہ پر بیٹھی تھی۔ میں نے اس کی آٹکھوں میں آٹکھیں ڈال کراُسے مثاً ثر کیا اور اُس کے پاس چلا گیا۔ لیکن جب میں نے اُسے پکڑنے کے لئے ہاتھ ڈالا تو چو نکہ میرا ہاتھ میری اور اُس کی آنکھوں کے درمیان آگیا اس لئے وہ ہاتھ سے نکل کر اُڑگئی۔

ایک سیاح لکھتا ہے۔ میں نے جنگل میں دیکھا کہ ایک گلری بے تحاشادوڑ رہی ہے مگر دُور

سیں جاتی۔ ہِر پھر کرای جگہ آجاتی ہے۔ میں نے قریب جاکر دیکھاتو معلوم ہؤا کہ ایک سانپ سر نکالے اس کی طرف، دیکھ رہا ہے۔ آخر وہ بالکل اس کے نزدیک چلی گئی اور بہانپ اُسے منہ میں

ڈالنے ہی والا تھا کہ میں نے اُسے کوڑا مارا اور وہ بھاگ گیا۔ یہ سانپ کے خیالات کاہی اثر تھا کہ وہ

گلری بھاگ کر دُور نہ جا سکتی تھی اور آخر بالکل قریب آگئ**۔** 

ایک اَور سیاح لکھتا ہے۔ افریقہ کے ایک جنگل میں میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ پھڑپھڑا رہا ہے قریب جاکر دیکھانو معلوم ہوا کہ سانپ اس کی طرف نظر جمائے بیٹھا ہے۔ میں نے سانپ کو مار دیا۔ بعد میں دیکھانو وہ جانور بھی اس خوف اور صدمہ ہے کہ میں پکڑا جاؤ نگا، مرابی اتھا۔

انگلتان میں ایک اَور طریق ہے تجربہ کیا گیا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ ایک جنس کے دو رال بڑ گئے ان میں سراک اینچ میل کر فاصل میں کہ واگرانگر وروم میں رکھ میں کر

کیڑے لائے گئے۔ ان میں سے ایک پانچ میل کے فاصلہ پر رکھ دیا گیا مگروہ دو سرے کیڑے کے ہاس خود بخود پہنچ گیا۔ یہ خیالات کی رَوکائی نتیجہ تھا۔

امریکہ کے ایک ڈاکٹرنے چیونٹیوں کا گھر بنایا جے چاروں طرف سے بند کر دیا۔ اس کے بعد

دیکھا گیا کہ باہری طرف سے چیو نٹیال چٹی ہوئی تھیں۔ جب اس کمرہ کو کھولا گیانو معلوم ہوّا کہ اسی جگہ چیو نٹیال چٹی ہوئی تھیں جس طرف چیونٹیوں کا گھرتھا۔ پھراسے اٹھاکر دوسری جگہ رکھ دیا گیا

اور چیو نٹیاں ادھر ہی جا تیٹیں ، حالا نکہ در میان میں دیوار حا کل تھی۔

ان واقعات سے ثابت ہے کہ خیالات کی رَوایک زبردست طاقت ہے۔ رسول کریم الفاظیّی ان واقعات ہے۔ رسول کریم الفاظیّی سے بھی ثابت ہے کہ جب آپ کسی مجلس میں بیٹھتے تو ستر بار استغفار پڑھتے۔ اس کا بید

مطلب نہیں کہ آپ ڈرتے تھے کہ آپ گندے نہ ہو جائیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ہی گندگی کے پاس آنا بھی پند نہیں کرتے اس لئے آپ بھی استغفار پڑھتے تھے کہ گندگی ڈور ہی رہے۔ پھر بعض

لوگ ایسے بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوئے ہیں جو خود گندے نہیں ہوتے مگردوسروں کا اثر قبول کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔ پس آپ اس لئے بھی استغفار پڑھتے تھے کہ ان پر کسی گندگی کا اثر

-42

گناہ آلود حالتیں مناہ کے خلاف جدوجہد کرنے کے لئے گناہ آلود حالتوں کا جانا بھی مناہ آلود حالتوں کا بھی اِس جگہ

ذكر كرويتا بول\_

میلی حالت سے کہ انسان گناہ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے گر کبھی کبھی اس سے گناہ سرزو ہوجاتا ہے۔

دوسری حالت سے سے کہ گناہ کو بڑا تو سمجھتا ہے گراکٹر لالحوں کامقابلہ نہیں کر سکتا اور گناہ میں مبتلاء ہو جاتا ہے۔

تیسری حالت میہ ہے کہ انسان گناہ کو بڑا تو نہیں سمجھتا مگر گناہ کی خواہش بھی نہیں ہوتی۔ یعنی اگر موقع پیش آ جائے تو گناہ سے نفرت بھی نہیں کر تا۔

چوتھی حالت میہ ہے کہ انسان گناہ کو پیند کرتا ہے گراس میں حیا کا مادہ ہوتا ہے اِس کئے پوشیدہ گناہ کرتا ہے۔ اور اگر گناہ سے زکتا ہے تو عادت یا رسم کی وجہ سے زکتا ہے۔

پانچویں حالت سے ہوتی ہے کہ انسان عادت اور رسم کو تو ژکر گناہ کے ارتکاب پر دلیر ہو جاتا ہے اور گناہ کو پیند کرتا ہے۔

چھٹی حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان دو سروں کو بدی کی ترغیب دیتا اور اسے اچھا قرار دیتا ہے۔ ساقویں حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان شیطان کا بروز ہو جاتا ہے اور اس کامقصد ہی بدی پھیلانا ہو جاتا ہے۔

اس کے مقابلہ میں نیکی کی سے حالتیں ہیں۔

اول۔ بخواہشِ ثواب نیکی کرنا۔ دوم۔ بطور فرض نیکی کرنا کہ خداکا تھم ہے۔ سوم۔ نیکی کو نیکی کی خاطر کرنا۔ چہارم۔ نیکی کو بطور عادت کرنا۔ پنجم۔ نیکی میں بی اپنی خوشی پانا۔ ششم۔ و نیا میں نیکی کی خاطر کرنا۔ ہفتم۔ نیکی کا مجسم ہو جانا اور نیکی کے پھیلانے کو اپنا مقصد وحید قرار دے لین ملائکہ کی طرح ہو جانا۔

اس کے اُوپر آور بھی درجے ہیں۔ محروہ کسی نہیں بلکہ وہی ہیں۔ لیعنی نبوت کے ماری۔ میں اُوپر بتا آیا ہوں کہ اخلاق اور روحانیت میں صرف اس قدر فرق ہے کہ وہی صفات جب بندوں کے متعلق استعمال ہوں تو اخلاق کملاتی ہیں۔ اور جب خدا تعالیٰ کے متعلق استعمال ہوں تو روحانیت۔ اس لئے جو اصولی علاج ایک کا ہو گا دی دوسرے کا۔ اس لئے مجھے اخلاقی اور روحانی بیار بول کے علاج الگ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ بیں اس جگہ ان علاجوں کے بیان کرنے کی گنجائش پاتا ہوں جو دو سرے ندا ہب نے بیان کئے ہیں یا صوفیاء نے بیان کئے ہیں اس لئے بیں اُوپر کی ابتدائی تشریحوں کے بعد گناہ کے علاج کے متعلق وہ اسلامی تعلیم جو میری سمجھ میں آئی ہے بیان کرتا ہوں۔

اسلام نے علاج گناہ کے متعلق گناہ پیدا ہونے کے بعد ، اس کاعلاج کس طرح کیا جائے ؟ کے سوال سے پہلے یہ سوال اُٹھایا ہے کہ کیا احتیاط کی جائے کہ گناہ پیدا ہی نہ ہونے پائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سوال کے جواب میں گناہ کے دُور کرنے کی تنجی ہے۔ کیڑے کے میلا ہو جانے کے بعد اس کے دھونے سے کیا یہ: بهتر نہیں کہ ہم ایسی تدبیر اختیار کریں کہ وہ مئیلا ہی نہ ہو۔ اس میں کیا ٹنگ ہے کہ بیہ سب سے بهتراور ضروری امرہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے دو سرے خداہب کے برخلاف صرف اس طرف توجہ نہیں دلائی کہ گناہ کا قلع قبع کس طرح کیا جائے، بلکہ اِس طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ سب سے پہلے یہ کوسٹش کرو کہ گناہ پیدا ہی نہ ہو۔ مگرمیں افسوس سے کہتا ہوں کہ باوجو د اس کے کہ قرآن کریم نے ادھر توجہ دلائی اور بعض اسلامی بزرگوں نے بھی اس پر زور دیا ہے، بحیثیت قوم مسلمانوں نے ادھر پوری توجہ نہیں کی اور اس امر کو نظرانداز کر دیا ہے کہ گناہ انسان کے بلوغ سے پہلے پیدا ہو تا ہے۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں اب گناہ کرنے لگاہے تو اس کامطلب ہیہ ہو تا ہے کہ گناہ کا پنج جو اس کے اندر تھاوہ درخت بن كر ظاہر جو رہا ہے۔ ورنبر كيابيہ جو سكتا ہے كہ نيج نه جو اور درخت بيدا ہو جائے؟ ہر كر نميں۔ اگر گناہ کی قابلیت پہلے ہی نہ تھی تو پھروہ بالغ ہونے پر کماں سے آگئی۔ پس اصل بات یہ ہے کہ گناہ بھین سے پیدا ہو تا ہے اور ہرایک بدی بلوغ سے پہلے انسان کے دل میں جاگزیں ہو جاتی ہے، بلکہ بعض دفعہ توییدا ہونے سے بھی پہلے بعض بدیوں کی ابتداء شروع ہو جاتی ہے۔ جب ایک محض بالغ ہو جاتا ہے اور علماء كتے بيل اسے بديوں سے بچاؤ، نواس وقت وہ مخض بورے طور يرشيطان کے قبضہ میں جاچکا ہو تا ہے۔ میرے اِس کنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں سب بریاں پائی جاتی ہں بلکہ سے ہے کہ اس میں گناہ کی طاقت اور ان کاشکار ہو جانے کامیلان پیدا ہو چکا ہو تا ہے۔ بیس پہلے بتا چکا ہوں کہ اخلاق مادہ کی چند خاصیتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہی میلان اگر بچین میں خراب ہو جائیں تو تکو بچے. بالکل بے گناہ نظر آئے ، تکراس کے اندر گناہ کے ار ٹکاب کا بورا سامان موجو د ہو اب ذرا سوچو تو سہی کہ گناہ کمال سے پیدا ہوتا ہے۔ کیا گناہ ور شہ سے نہیں پیدا ہوتے؟ وہ قومیں جو کوئی خاص کام کرنے والی ہوتی ہیں ای قتم کامیلان ان کی اولاد میں پایا جاتا ہے۔ ایک ایک قوم جس جس نسلاً بعد نسلِ بمادری کی روح نہ ہو اور اُسے بمادر بنانے کی کوشش کی جائے وہ الزائی کے وقت ضرور بڑوئی دکھائے گی۔ یا وہی بمادری نہیں اس سے ظاہر ہوگی جیسی کہ ایک نسلی بمادر توم سے ظاہر ہوگی جیسی کہ ایک نسلی بمادر توم سے ظاہر ہوگی ورشہ کا اثر ضرور ہوتا توم سے ظاہر ہوگی ورشہ کا اثر ضرور ہوتا

ای طرح گناہ اللی عصد، ڈر، محبت، خواہش کی زیادتی وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اب خور کرو
کیا سے وہی خصالتیں نہیں جو بچپن میں ہی بچہ سیکھتا ہے۔ کیا وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ہے ضرر نظر آنے
والی عاد تیں ہی نہیں ہیں جو سارے گناہوں کا موجب ہوتی ہیں۔ مال باپ کہتے ہیں کہ بی بچہ ہے۔
اس لئے فلاں فلاں فعل کرتا ہے۔ گرکیا بچپن ہی کا ذمانہ وہ زمانہ نہیں ہے جب سب سے زیادہ
گری جگہ کیڑنے والے فقش جمتے ہیں۔ ایک شخص جو کسی کا مال چوری کرکے لے جاتا ہے اسے
آگر بچپن میں اپنے نفس پر قابو کرنا سکھایا جاتاتو وہ ہوا ہو کرچوری کا کیوں مرتکب ہوتا۔ ایک شخص
جماد کے لئے جاتا ہے گروشن سے ڈر کر بھاگ آتا ہے لوگ کہتے ہیں کیسا خبیث ہے۔ گر خور کروکیا
اُسے وہی بُردلی پیدا کرنے والے قصے نہیں بھگا لائے جو ماں اُسے بچپن میں سالیا کرتی تھی۔
اُسے وہی بُردلی پیدا کرنے والے قصے نہیں بھگا لائے جو ماں اُسے بچپن میں سالیا کرتی تھی۔
اِس طرح غصہ ہے۔ بچپن میں ماں باپ خیال نہیں رکھتے اس وجہ سے بچہ بڑا ہو کر ہرا یک

پر کیا گناہ قوت ارادی کی کی سے پیدا نہیں ہوتا؟ اور کیا ہے کی کس سبب کے بغیری پیدا ہو
جاتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ انسان ساری عمرارادے کر کرکے توڑتا رہتا ہے گران سے پچھ نہیں
بنا؟ یہ ارادہ کی کی ایک ہی دن میں تو نہیں پیدا ہو جاتی۔ بلکہ یہ بھی بچپن میں اور صرف بچپن میں
پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ کیا سبب ہے کہ باوجود کی خواہش کے کہ میں فلال بدی کو چھوڑ دول یہ اسے
چھوڑ نہیں سکا۔ اگر تربیت خراب نہ ہوتی تو انسان کی اصلاح کے لئے صرف اس قدر کمہ دیناکانی
فقا کہ فلال بات بڑی ہے اور وہ اسے چھوڑ دیتا۔ اور وہ بات المجھی ہے اور وہ اسے اختیار کرلیتا۔
اب میں اس نقص سے اولاد کو محفوظ کرنے کا طریق بتاتا ہوں۔ پہلا دروا نہ جو انسان کے
اندر گناہ کا کھلا ہے وہ مال باپ کے اُن خیالات کا اثر ہے جو اُس کی پیدائش سے پہلے اُن کے دلول
میں موجزن شے۔ اور اس وروا نہ کا بند کرنا پہلے ضروری ہے۔ پس چاہئے کہ اپنی اوروں پر رحم کر

کے لوگ اپنے خیالات کو پاکیزہ بنائیں۔ لیکن اگر ہروقت پاکیزہ نہ رکھ سکیں تو اسلام کے بتائے ہوئے علاج پر عمل کریں تا اولاد ہی ایک حد تک محفوظ رہے۔ اسلام ورشین ملنے والے گناہ کابیہ علاج بتاتا ہے کہ جب مرد و عورت ہم صحبت ہوں تو یہ دُعا پڑھیں۔ بیشمِ اللّٰهِ اُللّٰهُم ؓ جَنّبْنا الشَّیْصَلْنَ مَا رُزُ قَتناً ۵ اس خدا ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد ہمیں الشّیصلان کے بچا اور جو اولاد ہمیں دے اُسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔

یہ کوئی ٹونا نہیں، جاؤو نہیں اور ضروری نہیں کہ عربی کے الفاظ ہی ہوئے جائیں بلکہ اپنی زبان میں انسان کمہ سکتا ہے کہ اللی گناہ ایک بڑی چیز ہے اس سے ہمیں بچااور بچیہ کو بھی بچا۔ اُس وقت کا یہ خیال اس کے اور بچہ کے درمیان دیوار ہو جائے گا۔ اور رسول کریم الشفایی نے فرمایا ہے کہ یہ دُعاکرنے سے جو بچہ بیدا ہو گااس ہیں شیطان کا دخل نہیں ہوگا۔

کی لوگ جیران ہوں گے کہ ہم نے تو کی دفعہ دُعارِد ھی مگراس کا وہ نتیجہ نہیں نکلا جو ہتایا گیا ہے۔ مگران کے شبہ کا جواب میہ ہے کہ اول تو وہ لوگ اس دُعا کو صحیح طور پر نہیں پڑھتے صرف ٹونے کے طور پر پڑھتے ہیں۔ دو مسرے سب گناہوں کا اِس دُعاسے علاج نہیں ہو تا بلکہ صرف ور ش کے گناہوں کے لئے ہے۔

اذان کے علاوہ بھی رسول کریم الفلائی نے بچوں کو بچین ہی ہے ادب سکھانے کا تھم دیا ہے۔ اور اپنے عزیزوں کو بھی بچین میں ادب سکھا کر عملی ثبوت دیا ہے۔ صدیثوں میں آتا ہے۔ امام حسن جسوٹے تھے تو ایک دن کھاتے وقت آپ نے ان کو فرمایا:۔ کُلْ بِیَمِیْنِکَ وَ کُلْ مِمَّا یَلِیْکُ عَلَیْ کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ حضرت امام حسن کی عمراس وقت

غرض بچپن کی تربیت ہی ہوتی ہے جو انبان کو وہ کھی بناتی ہے جو آئندہ ذندگی میں وہ بنتا ہے۔

چنانچہ رسول کریم الشافیۃ نے فرطا۔ مَا مِنْ قَوْ لُو دِ إِلاَّ مُیوْ لَدُ عُلَی الْفِصْلَةِ قِ فَا بَوَاهُ مُهُوّ دَانِهِ

اَوْ مُنَسِّرَانِهِ اَوْ لُیکِیّسَانِهِ اسے کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ آگ مال باپ اسے یمودی یا

اَس صدیث کابہ مطلب نہیں کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو مال باپ اُسے مسلمان یا ہندو بناتے ہیں۔

اس صدیث کابہ مطلب نہیں کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو مال باپ اُسے گرجامیں لے جا کرعیسائی

بناتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ بچہ مال باپ کے اعمال کی نقل کرکے اور ان کی باتیں من کروہی بنتا ہے جو

اس کے مال باپ ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بچہ میں نقل کی عادت ہوتی ہے۔ اگر مال باپ اسے

اس کے مال باپ ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بچہ میں نقل کی عادت ہوتی ہے۔ اگر مال باپ اسے

ام چھی باتیں نہ سمائیں گے تو وہ دو سرول کے افعال کی نقل کریگا۔ بعض لوگ کتے ہیں بچوں کو آزاد

الی جہوڑ دینا چاہئے خود ہوے ہو کر احمدی ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں اگر بچہ کے کان میں کی آور کی

اوری جب آور آوازیں اس کے کان میں اب بھی پڑ رہی ہیں اور بچہ ساتھ کے ساتھ سکے دہا ہے تو وہ

وی بنے گاجو دیکھے گا اور سنے گا۔ اگر فرشے اُسے اپنی بات نہیں سنائیں گے تو شیطان اس کا ساتھی

بین جائے گا۔ اگر نیک باتیں اس کے کان میں نہ پڑیں گی تو بد پڑیں گی اور وہ ہو جائے گا۔

بین جائے گا۔ اگر نیک باتیں اس کے کان میں نہ پڑیں گی تو بد پڑیں گی اور وہ ہوجائے گا۔

بین اگر آپ لوگ گناہ کا سلملہ روکنا چاہتے ہیں تو جس طرح سگریشن کیپ ہوتا ہے اُس

تربیت کے طریق اب میں زبیت کے طریق بنا تا ہوں۔

(۱) بچہ کے پیدا ہونے پرسب سے پہلی تربیت اذان ہے۔جس کے متعلق پہلے بتا چکا موں۔

(۲) به که بچه کوصاف رکھا جائے۔ پیپٹاپ یاخانہ فوراً معاف کر دیا جائے۔ شاید بعض لوگ , کہیں یہ کام تو عورتوں کا ہے یہ صحیح ہے۔ مگر پہلے مردوں میں یہ خیال پیدا ہو گاتو پ*ھر عو*رتوں میں ہو گا۔ پس مردوں کا کام ہے کہ عورتوں کو بیہ باتیں سمجھائیں کہ جو بچہ صاف نہ رہے اس میں صاف خیالات کہاں سے آئیں گے۔ مگرو یکھا گیاہے اس کی کوئی پرواہ مہیں کی جاتی۔ مجلس میں اگر بچہ کو یا خانہ آئے تو کیڑے پر پھرا کر عور تیں کپڑا بغل میں دبالیتی ہیں اور قادیان کے ارد گرد کی دیماتی عورتوں کو تو دیکھاہے، جو تی میں یا خانہ پھرا کرادھراؤھر پھینک دیتی ہیں۔ جب بچہ کی خلاہری صفائی كا خيال نهيس ركما جاتا نو بإطني صفائي تمس طرح ہوگى؟ ليكن اگر بچته ظاہر ميں صاف ہو تو اس كا إثر اس کے باطن پر بڑے گااور اس کاباطن بھی پاک ہو گا۔ کیو نکہ غلاظت کی وجہ سے جو گناہ بیدا ہوتے میں اُن سے بچارہے گا۔ یہ بات طب کی روسے ثابت ہو گئی ہے کہ بچہ میں پیلے گناہ غلاظت کی وجہ ے پیدا ہو تا ہے۔ جب بچہ کااندام نمانی صاف نہ ہو تو بچہ اے تھجلا تا ہے۔ اِس ہے وہ مزا محسوس کرتا اور اس طرح اُسے شہوانی قوت کا احساس ہو جاتا ہے۔ اگر بچیہ کو صاف رکھیا جائے اور جوں جوں وہ بڑا ہو اسے بتایا جائے کہ ان مقامات کو صفائی کے لئے دھونا ضروری ہو تا ہے تو وہ شہوانی برائیوں سے بہت حد تک محفوظ رہ ساتا ہے۔ بیر تربیت بھی پہلے دن سے شروع ہونی چاہئے۔ (m) غذا بچہ کو وفت مقررہ پر دینی چاہئے۔ اس سے بچہ میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ خواہشات کو دبا سکتا ہے اور اس طرح بہت سے گناہوں سے چے سکتا ہے۔ چوری، لوث کھوٹ وغیرہ بہت ی برائیاں خواہشات کو نہ وبانے کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں کیونکہ ایسے انسان میں جذبات ير قابو ركف كى طاقت نيس موتى - اوراس كى وجديه موتى ب كه جب يجدرويا مال في اى وقت دودھ دے دیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہئے بلکہ مقررہ وقت پر دُودھ دینا چاہئے اور بڑی عمر کے بچوں میں یہ عادت ڈالنی جائے کہ وقت پر کھانا دیا جائے۔ اس سے یہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ (۱) پابندی وقت کا احساس۔ (۲) خواہش کو وہانا (۳) صحت (۴) مل کر کام کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ کیونکہ ا پہنے بچوں میں خود غرضی اور نفسانیت نہ ہو گی جبکہ وہ سب کے سب ساتھ مل کر کھانا کھائیں مے (۵) اسراف کی عادت نہ ہو گی۔ جو بچہ ہر وقت کھانے کی چیزیں لیتا رہتا ہے وہ ان میں سے پچھ ضائع کرے گا چھ کھائے گالیکن اگر مقررہ وفت پر مقررہ مقدار میں اسے کھانے کی چیز دی جائے گی تو وہ اس میں سے پچھ ضائع نہیں کرے گا۔ پس اس طرح بچہ میں تھوڑی چیز استعمال کرنے اور اس ے خواہش کے بورا کرنے کی عادت ہوگی (٢) لالح کا مقابلہ کرنے کی عادت ہوگ۔ مثلاً بازار میں

چلتے ہوئے کچہ ایک چیز دیکھ کر کہتا ہے یہ لیٹی ہے۔ اگر اُس وفت اُسے نہ لے کر دی جائے تو وہ اپنی خواہش کو دبالے گااور پھر پڑا ہونے پر کئی دفعہ دل میں پیدا شدہ لالچ کا مقابلہ کرنے کی اس کو عادت ہو جائے گی۔

ای طرح گھرمیں چیز پڑی ہو اور بچہ مائے تو کہہ دینا جاہئے کہ کھانے کے وقت پر ملے گی۔ اس سے بھی اس میں بیہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ نفس کو دباسکے گا۔

زمیندار گئے، مولی، گاجر، گروغیرو کے متعلق ای طرح کر سکتے ہیں۔

- (۵) اسی طرح غذا اندازہ کے مطابق دی جائے۔ اس سے قناعت پیدا ہوتی اور حرص ذور ہوتی ہے۔
- (۲) فتم قتم کی خوراک دی جائے۔ گوشت، ترکاریاں اور پھل دیئے جائیں کیونکہ غذاؤں سے بھی مختلف اقسام کے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ پس مختلف اخلاق کے لئے مختلف غذاؤں کا دیا جانا ضروری ہے۔ ہاں بچپن میں گوشت کم اور ترکاریاں زیادہ ہونی چاہئیں۔ کیونکہ گوشت بیجان پیدا کرتا ہے اور بچپن کے زمانہ میں بیجان کم ہونا چاہئے۔

( ) جب بچہ ذرا بڑا ہو تو کھیل کود کے طور پر اس سے کام لیٹا چاہئے۔ مثلاً یہ کہ فلال برتن

اُٹھالاؤ۔ یہ چیزوہاں رکھ آؤ۔ یہ چیزفلاں کو دے آؤ۔ اِس قتم کے اَور کام کرانے چاہئیں ہاں ایک وقت تک اسے اینے طور پر کھیلنے کی بھی اجازت دینی چاہئے۔

(۸) بچه کو عادت و النی چاہیے کہ وہ اپ نفس پر اعتبار پیدا کرے۔ مثلاً چیز سامنے ہو اور اسے کہ اور اسے کہ اور اسے کہ اس نمونہ اسے کہ اس نمونہ کے اس نمونہ کو دیکھ کروہ بھی اس طرح کرے گااوراس میں چوری کی عادت پیدا ہو جائے گی۔

(۹) بچہ سے زیادہ بیار بھی نہیں کرنا چاہئے۔ زیادہ چومنے چائیے کی عادت سے بہت می برائیاں بچہ میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس مجلس میں وہ جاتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ بیار کریں اس سے اس میں اخلاقی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

(۱۰) ماں باپ کو چاہئے کہ ایثارے کام لیں۔ مثلاً اگر بچہ بیارہ اور کوئی چیز اُس نے نہیں کھانی تو وہ بھی نہ کھائیں اور نہ گھر میں لائیں بلکہ اُسے کہیں کہ تم نے نہیں کھائی اس لئے ہم بھی نہیں کھاتے۔ اس سے بچہ میں بھی ایثار کی صفت پیدا ہوگ۔

(۱۱) بیماری میں بچہ کے متعلق بہت احتیاط کرنی چاہئے کیونکہ بڑدی، خود خرضی، چڑچ اہٹ جذبات پر قابونہ ہونااس فتم کی برائیاں اکثر لمبی بیماری کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ گئی لوگ توالیے ہوتے ہیں جو دو سروں کو بُلا بُلا کرپاس بٹھاتے ہیں۔ لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اُن کے پاس سے گزرے تو کہ اٹھتے ہیں ارے دیکھتا نہیں، اندھا ہو گیا ہے۔ یہ خرابی لمبی بیماری کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ چو نکہ بیماری میں بیمار کو آرام پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اس لئے وہ آرام بانا اینا حق سمجھ لیتا ہے اور ہروقت آرام چاہتا ہے۔

اللہ انسان ہوں کو ڈراؤنی کمانیاں نہیں سانی چاہئیں اِس سے اُن میں بُرُدلی پیدا ہو جاتی ہے اور ایسے انسان ہوے ہو کر ہمادری کے کام نہیں کر گئے۔ اگر بچہ میں بُرُدلی پیدا ہو جائے تو اُسے ہمادری کی کمانیاں سانی چاہئیں اور بمادرلڑکوں کے ساتھ کھلانا چاہئے۔

(۱۳) پچہ کو اپنے دوست خود نہ چننے دیئے جائیں بلکہ ماں باپ چنیں اور دیکھیں کہ کن بچوں کے اخلاق اعلیٰ ہیں۔ اس ہیں ماں باپ کو بھی یہ فائدہ ہو گا کہ وہ دیکھیں گے کن کے بچوں کے اخلاق اعلیٰ ہیں۔ دو سرے ایک دو سرے سے تعاون شروع ہو جائے گا کیونکہ جب خود ماں باپ بچہ سے اخلاق اعلیٰ ہیں۔ دو سرے ایک دو سرے سے تعاون شروع ہو جائے گا کیونکہ جب خود ماں باپ بچہ سے کمیں گے کہ فلاں بچوں سے کھیلا کرو تو اس طرح ان بچوں کے اخلاق کی تگرانی بھی کریں گے۔ سے کمیں گے کہ فلاں بچوں سے مطابق بعض ذمہ داری کے کام دیتے جائیں تاکہ اس میں ذمہ داری میں ذمہ داری کے کام دیتے جائیں تاکہ اس میں ذمہ

داری کا احساس ہو۔ ایک کمانی مشہور ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے تھے۔ اس نے دونوں کو ہُلا کر اُن ہیں سے ایک کو سیب دیا اور کما بانٹ کر کھالو۔ جب وہ سیب لے کر چلنے لگا تو باپ نے کما جانتے ہو کس طرح بانٹنا ہے۔ اُس نے کما خیس ۔ باپ نے کما جو بانٹے وہ تھوڑا لے اور دو سرے کو ذیادہ دے سے سن کر لڑکے نے کما پھر دو سرے کو دیں کہ وہ بانٹے۔ معلوم ہوتا ہے اس لڑکے میں پہلے ہی بڑی عادت پڑ چی تھی لیکن ساتھ ہی ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس امر کو سجھتا تھا کہ اگر ذمہ داری بھے پر پڑی تو جھے دو سرے کو اپنے پر مقدم کرنا پڑے گا۔ اس عادت کے لئے بعض تھیلیں داری جھے پر پڑی تو جھے دو سرے کو اپنے پر مقدم کرنا پڑے گا۔ اس عادت کے لئے بعض تھیلیں نمایت مفید ہیں۔ جیسے کہ فٹ بال وغیرہ۔

گر کھیل میں یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ کوئی بڑی عادت نہ بڑے۔عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مال باپ اپنے بچے کی ٹائید کرتے ہیں اور دوسرے کے بچہ کو اپنے بچہ کی بات ماننے کے لئے مجبور کرتے ہیں۔اس طرح بچہ کو اپنی بات منوانے کی ضدّ پڑ جاتی ہے۔

(۱۵) بچہ کے دل میں میہ بات ڈالنی چاہئے کہ وہ نیک ہے اور اچھاہے۔ رسول کریم الطافظۃ نے کیا تکتہ فرمایا ہے کہ بچہ کو گالیاں نہ دو کیو نکہ گالیاں دینے پر فرشتے کہتے ہیں ایساہی ہو جائے اور وہ ہو جاتا ہے۔ \* سلح

اس کابیہ مطلب ہے کہ فرشتے اعمال کے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ جب بچہ کو کماجاتا ہے کہ تُوبد ہے تو وہ اپنے ذہن میں بیہ نقشہ جمالیتا ہے کہ مَیں َ بد ہوں اور پھروہ ویسائی ہو جاتا ہے۔ پس بچہ کو گالیاں نہیں دینی چاہئیں بلکہ اجھے اخلاق سکھانے چاہئیں اور بچہ کی تعریف کرنی چاہئے۔

آج صبح میری لڑی بیبہ مانگنے آئی۔ جب میں نے بیبہ دیا تو بایاں ہاتھ کیا۔ میں نے کمایہ تو ٹھیک نہیں، کئے گلی ہاں غلطی ہے پھر نہیں کرول گی۔ اسے غلطی کا احساس کرانے سے فوراً احساس ہوگیا۔

(۱۲) پچہ میں ضِدی عادت نہیں پیدا ہونے دینی چاہئے۔ اگر بچہ کسی بات پر ضِد کرے تو اس کا علاج یہ ہے کہ کسی اور کام میں اُسے لگا دیا جائے اور ضِدی وجہ معلوم کرکے اُسے دور کیا جائے۔
(۱۷) بچہ سے ادب سے کلام کرتا چاہئے۔ بچہ نقال ہو تا ہے ، اگر تم اُسے تو کہہ کر مخاطب کرو گئے تو وہ بھی تُو کے گا۔

ا) بچہ کے سامنے جھوٹ، تکبراور ٹرش روئی وغیرہ نہ کرنا چاہئے، کیونکہ وہ بھی یہ ہاتیں سکھ لیے گا۔ عام طور پر مال باپ بچہ کو جھوٹ ہون سکھائے ہیں۔ مال نے بچہ کے سامنے کوئی کام کیا

ہو تا ہے مگر جب باپ پوچھتا ہے تو کہ دیتی ہے میں نے نہیں کیا۔ اس سے بچہ میں بھی جھوٹ بولنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرا بیہ مطلب نہیں کہ بچہ کی غیر موجودگی میں ماں باپ بیہ کام کریں بلکہ بیہ مطلب ہے کہ جو ہروفت اِن عیبوں سے نہیں چے سکتے وہ کم سے کم بچوں کے سامنے ایسے فعل نہ کریں تا مرض آ مے نسل کو بھی جتلاء نہ کرے۔

(۱۹) بچہ کو ہر قتم کے نشہ سے بچایا جائے۔ نثوں سے بچہ کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔
اس وجہ سے جھوٹ کی بھی عادت پیدا ہوتی ہے اور نشہ پینے والا اندھا دُھند تقلید کا عادی ہو جاتا ہے۔
ہے۔ ایک مخض حضرت خلیفہ اول کارشتہ دار تھاوہ ایک دفعہ ایک لڑکے کو لے آیا اور کہتا تھا! سے بھی بین اپنے میسانی بنالوں گا۔ وہ نشہ وغیرہ پیتا اور ندہب سے کوئی تعلق نہ رکھتا تھا۔ حضرت خلیفہ اول نے اُس کے ہو اُسے کیوں خراب کرتے ہو، مگروہ بازنہ آیا۔ ایک موقع پر اول نے اُس کر اُسے کہا تم اور کی ہے۔ اِس کے اُس کے اُس لڑکے کو اینے پاس بلایا اور اُسے سمجملیا کہ تہماری عقل کیوں ماری گئی ہے۔ اِس کے آپ کے اُس کڑے کو اینے پاس بلایا اور اُسے سمجملیا کہ تہماری عقل کیوں ماری گئی ہے۔ اِس کے

ساتھ پھرتے ہو، کوئی کام سیکھو۔ آپ کے سمجھانے سے وہ لڑکا اُسے چھوڑ کر چلا گیا۔ مگر پچھ مدت کے بعد وہ ایک اور لڑکا لے آیا۔ اور آ کر حضرت خلیفہ اول سے کھنے لگا۔ اَب اِسے خراب کرو تو جانوں۔ اُس کے نزدیک میں خراب کرنا تھا کہ اُس کے قبضہ سے نکال دیا جائے۔ حضرت خلیفہ اول

نے بہتیرا اس لڑکے کو سمجھایا اور کہا کہ جمھ سے روبیہ لے لو اور کوئی کام کرو، گر اُس نے نہ مانا۔ آخر آپ نے اُس شخص سے پوچھاا سے تم نے کیا کیا ہے۔ تو وہ کئے لگااس کو مَں نشہ پلا تا ہوں اور اس وجہ سے اس میں ہمت ہی نہیں رہی کہ میری تقلید کو چھوڑ سکے۔ غرض نشہ سے اقدام کی قوت

ماری جاتی ہے۔ ماری جاتی ہے۔

جھوٹ سب سے خطرناک مرض ہے کیونکہ اس کے پیدا ہونے کے ذرائع نمایت باریک ہیں اس مرض سے بچہ کو خاص طور پر بچانا چاہئے۔ بعض ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ مرض آپ ہی آپ بی آپ بیٹ اید برواز واقع ہوا ہے وہ جو بات سنتا ہے آپ ہی اُس کی ایک حقیقت بنالیت ہے۔ ہماری ہمشیرہ بچپن میں روز ایک لمی خواب سایا سنتا ہے آپ ہی اُس کی ایک حقیقت بنالیت ہے۔ ہماری ہمشیرہ بچپن میں روز ایک لمی خواب سایا کرتی تھیں۔ ہم جران ہوتے کہ روز اِسے کِس طرح خواب آ جاتی ہے۔ آ خر معلوم ہوا کہ سونے کے وقت جو خیال کرتی تھیں وہ اُسے خواب سمجھ لیتی تھیں۔ تو بچہ ہو بچھ سوجتا ہے اُسے واقعہ خیال کرنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ اُسے جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اِس لئے بچہ کو سمجھاتے دیال کرنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ اُسے جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اِس لئے بچہ کو سمجھاتے دیال کرنے لگتا ہے اور واقعہ اُور چیز ہے۔ اگر خیال کی حقیقت بچہ کے اچھی طرح ذہن

نشین کروی جائے تو بچہ جھوٹ سے زیج سکتا ہے۔

(۲۰) بچوں کو علیجدہ بیٹھ کر کھیلنے سے روکنا چاہئے۔

(٢١) نگامونے سے روکنا جائے۔

(۲۲) بچوں کو عادت ڈالنی چاہئے کہ وہ ہمیشہ اپنی غلطی کا اقرار کریں اور اس کے طریق میہ

ہیں۔ (۱) اُن کے سامنے اپنے قصوروں پر پر دہ نہ ڈالا جائے۔ (۲) اگر بچہ سے غلطی ہو جائے تو اس

ہے اِس طرح ہدردی کریں کہ بچہ کو یہ محسوس ہو کہ میرا کوئی سخت نقصان ہو گیاہے جس کی وجہ

ے یہ لوگ مجھ سے ہدردی کررہے ہیں اور اُسے سمجھانا جاہئے کہ ویکھواس غلطی سے یہ نقصان ہوگیاہے۔ (۳) آئندہ غلطی سے بچانے کے لئے بچہ سے اس طرح گفتگو کی جائے کہ بچہ کو محسوس

ہو کہ میری غلطی کی وجہ سے ماں باپ کو تکلیف اُٹھانی پڑی ہے۔ مثلاً بچہ سے جو نقصان ہوا ہو وہ

اس کے سامنے اس کی قیت وغیرہ ادا کرے اِس سے بچہ میں بید خیال پیدا ہوگا کہ نقصان کرنے کا نتیجہ اچھا نہیں ہو تا۔ کفارہ نمایت گندہ عقیدہ ہے گرمیرے نزدیک بچہ کی اِس طرح تربیت کرنے

سیجہ اچھا میں ہو ما۔ تعارہ تمایت کندہ تعلیدہ ہے سر بیرے فردیت بہت وا والے کے اس کے لئے نمایت ضروری ہے۔ (م) بچہ کو سرزنش الگ لے جا کر کرنی چاہئے۔

(۲۳) بچہ کو بچھ مال کا مالک بنانا جائے۔ اس سے بچہ میں یہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ (۱) صدقہ

دینے کی عادت (۲) کفایت شعاری (۳) رشتہ داروں کی امداد کرنا مثلاً بچہ کے پاس تین پیے ہوں تو اُسے کما جائے ایک بیبہ کی کوئی چیز لاؤ اور دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کھاؤ۔ ایک بیبہ کا کوئی

ا سے کہا جائے ایک ہیںہ کی لوئی چیزلاؤ اور دوس تھلونا خرید لواور ایک ہیں۔ صدقہ میں دے دو۔

ر پیر را در بیت بیات معد میں مصف میں ہو۔ مثلاً کوئی تھلونا دیا جائے تو کہا جائے۔ یہ تم سب بچوں

کاہے ، سب اس کے ساتھ کھیلواور کوئی خراب نہ کرے۔ اِس طرح قومی مال کی حفاظت پیدا ہوتی

-5

(۲۵) بچه کو آداب وقواعد تهذیب سکھاتے رہنا چاہے۔

(٢٦) بچیہ کی ورزش کا بھی اور اُسے جفائش بنانے کا بھی خیال رکھنا چاہئے کیونکہ یہ بات

دنیوی ترقی اور اصلاح نفس دونوں میں یکسال طور پر مفید ہے۔

اخلاق اور روحانیت کی جو تعریف میں اوپر بیان کرچکا ہوں اس کے مطابق وہی بچہ تربیت یافتہ کملائے گا جس میں مندرجہ ذیل باتیں ہوں۔ (۱) ذاتی طور پر بااخلاق ہو اور اس میں روحانیت ہو (۲) دوسروں کو ایسا بنانے کی قابلیت رکھتا ہو (۳) قانون سلسلہ کے مطابق چلنے کی قابلیت رکھتا ہو (٣) الله تعالى سے خالص محبت ركھتا ہو جو سب محبتوں يرغالب ہو۔

پہلے امر کا معیاریہ ہے کہ (۱) جب بچہ بڑا ہو تو امور شرعیہ کی لفظاً و عملاً وعقید تأپابندی کرے۔(۲) اس کی قوت ارادی مضبوط ہو تا آئندہ فتنہ میں نہ بڑے۔(۳) اس کا بنی ضروریات

کرے۔ (۲) اس کی فوت ارادی مضبوط ہو تا آئندہ فتنہ میں نہ بڑے۔ (۳) اس کا پنی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا اور جان بچانے کی قابلیت رکھنا۔ (۴) اینے اموال و جائیداد بچانے کی قابلیت کا

ہونا اور اس کے لئے کو مشش کرنا۔

دوسرے امر کامعیاریہ ہے :۔ (۱) اظاق کا اچھانمونہ پیش کرے۔ (۲) دوسروں کی تربیت اور تبلیغ میں حصہ لے۔ (۳) اینے ذرائع کو ضائع ہونے نہ دے بلکہ انہیں اچھی طرح استعال

کرے جس سے جماعت و دین کو زیادہ سے زیادہ فاکرہ ہنچے۔

کرے جس سے جماعت و دین کو زیادہ سے زیادہ فائدہ چیچے۔ تقریب در لعنہ عالی کے ایس کے اللہ جانک اللہ کو زیر میں اللہ میں

تیسرے امریعن قانونِ سلسلہ کے مطابق چلنے کی طاقت رکھنے کا بید معیار ہے:۔ (۱) اپنی صحت کا خیال رکھنے والا ہو۔ (۲) جماعتی اموال اور حقوق کا محافظ ہو۔ (۳) کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسروں کے حقوق کو نقصان پنچ۔ (۴) قومی جزاء اور سزا کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہو۔ حصوق کو مقصان پنچ۔ (۴) کام دار کی بید دوسروں کے حقوق کو نقصان پنچ۔ (۴) کام دار کی بید دوسروں کے حقوق کو نقصان پنچ۔ (۴) کام دار کی بید دوسروں کے حقوق کو نقصان پنچ۔ (۴) کام دار کی دوسروں کے حقوق کو نقصان پنچ۔ (۱) کام دوسروں کے دوسروں کے حقوق کو نقصان پنچ۔ (۲) کام دوسروں کے حقوق کو نقصان پنچ۔ (۲) کے دوسروں کے حقوق کو نقصان پنچ۔ (۲) کام دوسروں کے حقوق کو نقصان پنچ۔ (۲) کام دوسروں کے دوسروں کے حقوق کو نقصان پنچ۔ (۲) کام دوسروں کے دوسر

چوتے امر کا معیاریہ ہے:۔ (۱) کلام اللی کاشوق اور ادب ہو۔ (۲) خدا تعالی کانام اُسے ہر عالت میں مؤذب اور ساکن بنا دے۔ (۳) دنیا میں رہنے ہوئے دنیاہے بکلی الگ ہو۔ (۴) خدا کی

محبت کی علامات اس کے وجود میں پائی جائیں۔

اب کچہ کی تربیت کرنے کے بعد یہ سوال باتی رہ جاتا ہے کہ جن میں گناہ پیدا ہو گیا اُن سے سے کورے دور کرایا جائے؟ یہ کل بیان کروں گا۔

## خطاب حضرت خليفة السيحالثاني

( فرموده ۲۸ دسمبر۱۹۲۵ء برموقع جلسه سالانه )

تشتد تعود اور سورة فاتحد كى تلاوت كے بعد فرمايا ...

چو تکہ مجھے کھانسی کی تکلیف تھی اس وجہ سے کل کی تقریر اور آج کی تقریر کرنے سے جو عور توں میں کی گئی میرا گلا بیٹے کیا ہے لیکن احباب تھبرائیں نہیں اللہ تعالی جاہے تو اُن تک آواز پہنچ حائے گی۔

سے اصل تقریر شروع کرنے سے پہلے دوستوں کو یہ تھیجت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ذکر اللی کا عظمت کو اچھی طرح سبجھیں۔ یہاں وہ کی تماشہ اور کھیل کے لئے بتع نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور ایس کام لینے کے لئے آتے ہیں اس لئے ذکر اللی کے آداب کو مذظر رکھنا چاہئے لیکن جھے افسوس سے کمنا پڑتا ہے کہ بعض دوست اس ادب کو مذظر نہیں رکھتے اور بلااحب جالے گئی تعداد جو آٹھ کرباہر چلے جاتے اور اِدھراؤھر پاتیں کرتے دہتے ہیں۔ بیس جنس ہوتی ہوئی ہے خیراحم یوں کی ہوتی ہے اور وہ لوگ اپنے ایک کافی تعداد جو آٹھ سواور ہزار کے قریب ہوتی ہے خیراحم یوں کی ہوتی ہے اور وہ لوگ اپنے انس پر جرکر کے وعظ سننے کے عادی نہیں ہوتے اور ان کاکثیر حصہ جلسہ گاہ بیس آتا اور جاتا رہتا گاہ ہے۔ گر تجربہ بتاتا ہے کہ وہی لوگ آنے جانے والے نہیں ہوتے بلکہ بعض احمدی بھی اس جلسہ گاہ ہے ہا ہو جاتے ہیں کہ چلو ان کو باہر جاکر تبلیخ کریں۔ گریاد رکھنا چاہئے نہ بہب بیس انسان پر سب سے بڑا فرض اپنی جان کا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول کریم الشائی ہی سب سے بڑا فرض اپنی جان کا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہی ہی ہو پڑنے دو اپنی مائوں کیا جاتا ہے وہ بڑے دو اپنی کی جاتی ہی جوری کی وجہ ساری دنیا کی خاطر قربیان کرنے کے لئے مال قربیان کیا جاتا ہے اور جان قربان کی جاتی ہی جوری کی وجہ سے جلسہ گاہ سے اُٹھنا پڑے اور بعض دفعہ ایک موموں یں وجہ سے جلسہ گاہ سے اُٹھنا پڑے اور بعض دفعہ ایک موموں کی وجہ سے جلسہ گاہ سے اُٹھنا پڑے اور بعض دفعہ ایک موموں کی وجہ سے جلسہ گاہ سے اُٹھنا پڑے اور بعض دفعہ ایک موموں کی وجہ سے جلسہ گاہ سے اُٹھنا پڑے اور بعض دفعہ ایک موموں کی وجہ سے جلسہ گاہ سے اُٹھنا پڑے اور بعض دفعہ ایک موموں کی وجہ سے جلسہ گاہ سے اُٹھنا پڑے اور بعض دفعہ ایک موموں کی وجہ سے جلسہ گاہ سے اُٹھنا پڑے اور بعض دفعہ ایک والیس آ جانا چاہئے ہو آگر اور تا ہو ہو کر جلدی والیس آ جانا چاہئے ہی جیسے قضائے حاجت کے لئے جانا تو ہے شک جاؤ گرفارغ ہو کر جلدی والیس آ جانا چاہئے ہی آگو تی جانا تو ہے شک جائے ہو کر جلدی والیس آ جانا ہی سے آگو تی ہو کہ جانا تو ہے شک جائے گاہ کی جائے کھنے والیس آ جانا ہو ہے آگو کی موموں کی ویکھ کے جائے گاہ کی جائے کی کو کی موموں کی ویکھ کے جائے گاہ کی کو کی حوالے کی کو کی موموں کی ویکھ کی دو سے جائے گاہ کی کو کی موموں کی جائے گی کی دو سر کے کو ک

کیونکہ کیامعلوم ہے کہ کب وہ گھڑی آ جائے جس کے لئے انسان ساری عمر کوشش کر تا رہتا ہے۔ ا یک گھڑی ایسی آ سکتی ہے کہ اُس دنت ایک کلمہ انسان کو کافرے مؤمن بنادیتا ہے۔ اے شیطانی ے رحمانی بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنه کا واقعہ ہی و مکھ لو۔ آپ رسول کریم الله الله الله کا مخالفت میں انتماء کو پہنچے ہوئے تھے مگرا یک بات ان کے کان میں ایسی پڑگئی جس نے اُن کی حالت بالكل بدل دى۔ وہ رسول كريم الفائلة كے قل كے لئے فكلے كم انہيں معلوم بوا اُن كى اپنى بمن مسلمان ہو چکی ہے۔ اس پر وہ اپنی بهن کے ہاں گئے اور گھر میں قرآن کریم پڑھتے ہوئے سا۔ خصہ میں آکر اندر تھس کے اور اپنے بہنوئی کو مارنے لگے۔ اِس پر بہن بچانے لگی تو اس کے بھی چوٹ آئی۔ اِس حالت کو دیکھ کر اُن کے دل میں پچھ ندامت پیدا ہوئی تھی کہ بمن نے کما عمر! تم ہم پر اس لئے ناراض ہوتے ہو کہ ہم نے ایک خدا کو مانا ہے یہ سن کروہ سرسے پاؤں تک کانپ مئے اور این بهن سے کماجو تم یڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ اُن کی بمن نے کما۔ یاک ہو کر آؤ توسنائیں۔ وہ نماکر آئے اور اُن کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی گئے۔ جے س کر اُن کے آنسو رواں ہو مح اور سیدھے رسول کریم الفاق کے پاس آئے اگر دستک دی، جب معلوم ہوا کہ عمر ہیں تو بعض نے کمایہ دروازہ نہیں کولنا جاہے وہ سخت آدی ہیں، نقصان نہ پنچائیں۔ حضرت حمزہ نے کما کہ اگر مخالفت کی نیت سے آئے ہیں تو ہمارے پاس بھی تکوار ہے۔ آخر رسول کریم اللفظائی نے اندر آنے کی اجازت وے دی۔ جب سامنے آئے تو رسول کریم الفائق نے فرمایا عمرا کب سک مخالفت کرتے رہو گے۔ اسپرانہوں نے کہائیں تو غلامی کے لئے آیا ہوں۔ مسل آپ دیکھوانہیں كس طرح مدايت نفيب مولى؟ أكروه اس مجلس مين نه جاتے تو شايد عمرايمان سے محروم رہجے۔ آب لوگوں کے لئے سارا سال آرام کرنے کے لئے بڑا ہے اس لئے یہ چند دن کی تکلیف اُٹھاکر بھی خدا تعالی کا کلام سننا چاہئے اور کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہئے۔

دوسری بات میں یہ کمنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا میں نے قرآن کریم کے ترجمہ کاکام شروع کیا ہؤا ہے اور خدا کے فضل ہے ۲۰ دسمبر کو سور ہ بقرہ کا ترجمہ ختم ہو گیا ہے۔ اور اُمید ہے کہ اعظے سال ساڑھے سات باروں کی پہلی جلد شائع ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ احباب دُعا کریں۔ بغیراس کے کہ اس کام میں کوئی روک پیدا ہو میں اس کام کو سرانجام دے کر اس فرض ہے سبکدوش ہو جاؤں اور تفییراور ترجمہ دوستوں تک پہنچاسکوں۔

تیسری بات میں یہ کمنا چاہتا ہوں کہ کل میں نے مالی مشکلات کی طرف جماعت کو توجہ دلائی

سی آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان مشکلات سے گھرانا نہیں چاہئے کو تکہ یہ بھی سلمہ کی سچائی کی ایک علامت ہے۔ ایک فرانسیسی مصنف لکھتا ہے۔ میں نے بیسیوں کتابیں پڑھی ہیں جن میں لکھا ہے کہ محمد ( اللہ اللہ ایک ایک ایک ایک ایک کا میں دیکھتا ہوں کہ محمد ( اللہ اللہ ایک کے مکان میں دیکھتا ہوں کہ محمد ( اللہ اللہ یہ کہ ماں کو خریب، وحشی اور غیر تعلیم یافتہ ہیں ایک کچے مکان میں بیشا ہوا جو چھوٹا ما کمرہ ہے اور مسجد کے نام ہے مشہور ہے اور جس کی چھت پر محبور کی شنیاں بغیرصاف کئے پڑی ساکمرہ ہے اور مسجد کے نام ہے مشہور ہے اور جس کی چھت پر محبور کی شنیاں بغیرصاف کئے پڑی میں اور جب بارش ہوتی ہے تو اِ تنا پائی شیکتا ہے کہ سجدہ پائی میں کرنا پڑتا ہے، ایسے لوگوں میں جن میں اور جب بارش ہوتی ہے تو اِ تنا پائی شیکتا ہے کہ سجدہ پائی میں کرنا پڑتا ہے کہ سازی و نیا کو میں معلوم ہوتی ہیں۔ کس طرح فنج کرنا چاہئے اور پھر ایسا کر کے بھی دکھا دیتا ہے۔ وہ مصنف کرتا ہے لاکھوں صفوں کے مقابلہ میں جب میں اس واقعہ کو دیکھا ہوں تو سب باتیں حقیر معلوم ہوتی ہیں۔

اسی طرح جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰة والسلام نے دعویٰ کیاتھا اُسی وقت اُ مراء اور پادشاہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے تو کیو کر ثابت ہوتا کہ آپ کو جو کامیابی حاصل ہوئی وہ خداکا فعل تھا، وہ تو اعراء اور بادشاہوں کا فعل سمجھا جاتا۔ گرجب آپ نے دعویٰ کیا تو سب بھائی بند اور عزیز رشتہ دار آپ کے دشمن ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰة والسلام کاسب سے بڑا دوست اور آپ کے علم اور معرفت کاسب سے بڑا معترف مولوی مجمد حسین بٹالوی تھا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ آپ کا وہائے گڑ گیا ہے۔ میں نے اسے بڑھایا تھا، میں ہی اِسے گراؤں گا۔ ساری دنیا کے علماء نیا کہ آپ کا مقابلہ کیا۔ عرب اور عجم سے آپ کے خلاف فتوے منگائے گئے گریاوہو و دنیا کی استقدر کا استقدار کا میاں کا اور ساری دنیا کی استقدار میں دیئی ہے۔ کہ میرے ساتھ کوئی آدمی شیں اور ساری دنیا میری دشمن بن گئی ہے۔ گریئی اس آواز کو کیا کروں جو مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے سائی دے رہی

'' وُنیا میں ایک نذیر آیا پر وُنیائے اُسے قبول نہیں کیالیکن خدا اُسے قبول کرے گااور بڑے ذور آور حملوں ہے اُس کی سچائی ظاہر کردے گا''۔ شیع

بیں اس آواز کا کس طرح انکار کر دوں۔ اُس وقت گور نمنٹ بھی آپ کی مخالف تھی اور تمام لوگ بھی دشمن تھے مگر نتیجہ کیالکلا؟ وہ ایک طرف تھا اور ساری دنیا دو سری طرف۔ مگربیہ استے لوگ اس کے شکار پکڑے ہوئے یمال بیٹھے ہیں اور بیہ تو اس جگہ کا نظارہ ہے باہر لا کھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ میں پچھلے سال جب شام گیاتو دمثل کے ایک بڑے ادیب نے جو ادب کے مجدّد مانے جاتے ہیں مجھے متسنحرسے کہا۔ آپ مرزا صاحب کی کتابوں کی یمال اشاعت نہ کریں کیونکہ ان میں غلطیاں ہیں اور لوگ ان غلطیوں کو دیکھ کر اُن سے بدخلن ہو جائیں گے۔ میں نے کہا۔ لو میں یہاں بیٹھا ہوں اور اس وفت تک یمال سے نہیں جاؤں گاجب تک تمہارے اس دعویٰ کو باطل نہ کر لوں۔ تم حضرت مسيح موعود کی کتابوں پر جو اعتراض کرنا چاہتے ہو کر لو۔ یہ سن کروہ کہنے لگا۔ میں تو آپ کا خیر خواہ موں میں آپ کا مقابلہ کرنا نہیں چاہتا۔ میں نے کما ضرور کرو اگر کر سکتے ہو۔ کئے لگا۔ اس میں آپ کا نقصان ہو گا۔ حمیں نے کہا اگر ہم جھوٹے ہیں تو تمہارا فرض ہے کہ مقابلہ کرو اور اگر ہم سے ہیں تو تمهارے مقابلہ ہے ہمیں نقصان نہیں بنچے گا بلکہ فائدہ ہو گا۔ مگرائس نے کوئی اعتراض ند کیا۔ پھر کنے لگا عرب ایک ہندوستانی کو مسیح موعود نہیں مان سکتے۔ میں نے کمامیں یہاں مشن قائم كرنے والا ہوں۔ ہم يهال جماعت قائم كريں كے تم زور لگالو۔ خداكى قدرت ہم وہاں يا ليج ون كے کئے ہی گئے تھے۔ جب چلنے لگے تو ایک عالم کاجو عربی ، فارسی پھڑ کی کاماہر تھارات کے دس بجے کے قریب رقعہ آیا کہ میں ملاقات کی خاطر صح سے بیٹا ہوں ممکن ہے اب بھی مجھے ملاقات کے لئے وقت نہ ملے اس لئے مَیں اس رقعہ کے ذریعہ اطلاع دیتا ہوں کہ مَیں مرزاصاحب پر ایمان لے آیا۔ اب آپ جہاں چاہیں مجھے تبلیغ کے لئے بھیج دیں۔ اور اب تو وہاں ہمارا وفد پہنچ گیاہے اور اس کے ذریعہ جماعت قائم ہو گئی ہے اور اُسی مخص نے جس نے کما تھا کہ یماں کوئی مخص نہیں مان سکتا کہلا بھیجاہے کہ مجھ پر بد ملنی نہ کی جائے میں تبھی آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔

پس آپ لوگ اپنی غربت اور کمزوری کاخیال نہ کریں۔ وہ مختص جو یہ سجھتا ہے کہ ہم اپنی غربت اور کمزوری کی وجہ سے کامیاب نہ ہوں گے وہ مشرک ہے۔ کیونکہ وہ سجھتا ہے کہ سلسلہ کا کام اُس نے کرنا ہے۔ پھرجو مختص اپنے آپ کو ناکارہ سجھتا ہے وہ خدا تعالیٰ پر الزام لگاتا ہے کہ اس علیم ہستی نے ونیا کو فتح کرنے کے لئے یہ ناکارہ ہنھیار پُنا۔ اسے کون اچھاسپاہی کے گاجو لوٹی ہوئی موئی بندوق یا تکوار اُٹھا کر دشمن کے مقابلہ میں لکاتا ہے۔ پھرجس کو خدا تعالیٰ نے سلسلہ کی خدمت کے بندوق یا تکوار اُٹھا کر دشمن کے مقابلہ میں لکاتا ہے۔ پھرجس کو خدا تعالیٰ چُنتا ہے وہ ذلیل نہیں لئے چُنا وہ ناکارہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ وہ کام کاانسان ہے اور جے خدا تعالیٰ چُنتا ہے وہ ذلیل نہیں ہوتا بلکہ وہ ی معز زے۔

میند کے ایک رکیس نے آج سے تیرہ سوسال پہلے کما تھا کہ مدیند کا سب سے معزز دہاں کے سب سے ذکال دے دلیل محض (رسول کریم اللہ اللہ اللہ میں ذکال دے دلیل محض (رسول کریم اللہ اللہ اللہ میں دائیل میں ہے دلیل میں اللہ م

گا۔ " سے اللہ تعالیٰ اس کاذکر کرتے ہوئے فرما تا ہے۔ وہ کہتا ہے عزت اس کے پاس ہے۔ عزت تو رسول کو ماننے میں ہوتی ہے اس کے الفاظ کا نتیجہ سے ہوا کہ اُس کا بیٹار سول کریم الفاظ آئی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا تیں نے ساہے میرے باپ نے اس اس طرح کما ہے۔ اس کی سزا سے ہے کہ اُسے قتل کیا جائے، مگر یہ نہ ہو کہ کوئی اور قتل کرے۔ کسی وقت شیطان مجھے دھو کا دے کر اس کے اُس کے قتل کی خدمت میرے سپردکی جائے۔ مسل سے بات س کر خلاف بھڑکائے اس لئے اُس کے قتل کی خدمت میرے سپردکی جائے۔ مسل سے بات س کر اُسے اپنی عزت کا چھی طرح احساس ہو گیا ہو گا۔

آپ لوگ اینے ذرائع ، علم ، حیثیت کی کمی پر نگاہ نہ رکھیں۔ یہ موجودہ جماعت جن ذرائع ہے بنی ہے وہ اس وقت کے ذرائع ہے بہت کم تھے اور جب لوگ کی لاکھ کو تھینچ کرسلسلہ میں لے آئے ہیں تو یہ کی لاکھ کئی کروڑ کو کیول نہ لائیں گے۔ تھوڑے بی دن ہوئے میں نے ایک رؤیا دیکھی کہ میں خطبہ بڑھ رہا ہوں جس میں کتا ہوں کہ ہمیں اینے بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہئے کیونکہ اس وقت جو بوجھ ہمارے کندھوں پر ہے اس سے ہزار گنے زیادہ بوجھ ان کے کندھوں بر ہو گا۔ پس ہماری آئندہ پیدا ہونے والی سلیں دیکھیں گی کہ دنیا کی زبردست طاقیں اور قوتیں سے تنلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ اب احمدیت کو کوئی مٹانہیں سکتا۔ مگرخدا تعالی اس پر راضی نہ ہو گاوہ جماعت کو اور بردھا تا جائے گاجب تک کہ لوگ بیر نہ کمہ اُٹھیں کہ وُنیا میں احمدیت ہی ایک ند ب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اِس زمانہ میں جبکہ آپ کے ساتھ ایک بھی آدمی نہ تھا فرمایا تھا کہ خدا تعالی نے مجھے خبردی ہے کہ تمهاری جماعت اِسقدر ترقی کرے گی کہ باقی اقوام دنیا کی اس طرح رہ جائیں گی جس طرح آج کل پرانی خانہ بدوش قومیں ہیں۔ اسلام کی اس کچھے لوگ آج مانیں کے، پچھ کل، پچھ برسوں، اسی طرح روز بروز اور دن بدن جماعت بردھتی جائے گی اور ساعت به ساعت اس کی قوت ترقی کرتی جائے گی۔ غریب، امیر، عام انسان و خواص و بادشاہ اور رعایا حضرت مسیح موعود پر ایمان لائے گی۔ یہاں تک کہ ساری دنیا میں بھی سلسلہ مدہ جائے گااور باتی نداہب اس کے مقابلہ میں اسی طرح ماند ہو جائیں گے جس طرح سورج کے سامنے ستارے ماند پڑ جاتے ہیں۔

یہ خدا تعالیٰ کی فرمائی ہوئی ہاتیں ہیں جو پوری ہو کررہیں گی۔ پس دنیا کی بری سے بدی روکیں ہمارے ایمانوں کو معولال نہیں کر سکتیں اور ہم لوگوں کی مخالفت سے مایوس نہیں ہو سکتے۔ جس مخص نے بید دیکھا ہو کہ ایک اسکیے انسان کے ذریعہ لاکھوں انسانوں کی جماعت بن گئی ہے وہ آئندہ

ترقی سے کیو تکرناامید ہو سکتا ہے۔ ہم ایسے بے ایمان نہیں ہیں کہ لاکھوں نشانات دیکھ کراور خدا تعالیٰ کے بے شار وعدے پورے ہوتے دیکھ کریے خیال کریں کہ ہم دنیا کو فتح نہیں کر سکیں ہے۔ ب شک ہم کرور ہیں، ہمارے پاس ظاہری سامان نہیں، ہم میں طاقت نہیں لیکن دنیا کو ہم نے فتح نہیں کرنا بلکہ خدا تعالیٰ نے کرنا ہے اور اس کو سب طاقین حاصل ہیں۔ پس ہمیں مشکلات اور رکاوٹوں سے گھرانا نہیں جائے بلکہ خدا تعالیٰ کے وعدوں کے پورا ہونے پر بورا بورا وثوق ہونا حاصے۔

آب میں اصل مضمون کی طرف آتا ہوں۔ کل یماں تک مضمون پہنچاتھا کہ انسان کو پاکیزگ نفس اور طمارتِ قلب کس طرح میشر ہو عتی ہے اور کونسے ذرائع ہیں کہ انسان بلوغت کو پہنچ کر گناہ کواپنے نے ڈور رکھے اور نیکی حاصل کر سکے۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ و نیا میں انسانی طبائع مختلف قسم کی ہیں۔ کوئی اوٹی ہے اور کوئی اعلیٰ۔ اس وجہ ہے تمام فطرتوں کے لئے ایک قانون جاری نہیں ہو سکتا اور نہ ایک قسم کاعلاج سب کے لئے مفید ہو سکتا ہے۔ و نیا ہیں بی دیکھاجائے تو ایک بی بیاری کاسب کے لئے ایک علاج مفید نہیں ہو سکتا۔ میں نے ویکھا ہے نزلہ ہو تا ہے تو ایک بیار ایساہو تا ہے کہ اگر وہ قبوہ پی لے تو دو گھنٹہ میں اس کا نزلہ ہٹ جاتا ہے۔ اور کوئی دبی ہیں عیٹھا ملاکر پی لے تو اس سے اس کا نزلہ جاتا رہتا ہم گرگی انسان ایسے ہوتے ہیں کہ گی دن میں علاج کرانے کے بعد انچھ ہوتے ہیں کی ان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی گیاری کے متعلق ڈاکٹروں کی عقلیں چکر میں آجاتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی کہ مختلف لوگوں کو بیاری کے متعلق ڈاکٹروں کی عقلیں چکر میں آجاتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی کہ مختلف لوگوں کو مختلف قسم کی بیاریاں ہوتی ہیں اور ان کو مختلف قسم کے علاج سے افاقہ ہوتا ہے۔ یہی عال دیگر امور میں بھی ہے چو نکہ انسانی تو توں کے نقاوت کا انکار کرنا ناممکن ہے اس کے ضروری ہے کہ علاج کے وقت لوگوں کے نقاوت اور استعدادوں کے اختلاف کو مدنظر رکھیں۔ اس کی جو نگہ انسان فرت کو پیش نظر کے دفت ہوئے میں گناہوں ہے بچنے کا طریق بھی بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اس فطرت کو لیت ہوں جو زنگ سے بالکل پاک ہوتی ہے اور جس میں طاقت ہوتی ہے کہ عقل سے کام لے سکے اور جس میں طاقت ہوتی ہے کہ عقل سے کام لے سکے اور جس میں طاقت ہوتی ہے کہ عقل سے کام لے سکے اور اسکا کو حاری رکھ سکے۔

سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی جائے کہ اسلام میں پاکیزگی اس کانام نہیں کہ زبان پر اچھی باتیں ہوں یا اعمال اچھے ہوں بلکہ اسلام میں اصل دل کی پاکیزگی ہے۔ جو انسان دل کا پاک نہیں وہ

یہ بات سمجھانے کے بعد کہ اصل نیکی دل کی پاکیزگی ہے آب میں یہ بتا تا ہوں کہ جس فطرت پر زنگ نہ ہواس کے لئے گناہوں سے بیخے کے تین علاج ہیں۔ (۱) یہ کہ اُسے بدیوں کاعلم ادر نیکی خرہو۔ خواہ دل ایک فخص کو کہتا ہو کہ نیکی کرو لیکن اگر نیکی کا پہنہ ہی نہ ہو تو کیا کرے گا اس طرح دل خواہ اُسے بڑائی سے باز رہنے کی تحریک کرتا ہو لیکن اُسے یہ علم ہی نہ ہو کہ فلال فعل کا ارتکاب بڑائی ہے تو اس سے کیس طرح نی سکے گا۔ پس ضروری ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ اُستعداد کانی نہیں ہو تی۔ مثلاً کسی فعل کے کرنے یا کسی فعل کے ارتکاب سے باز رہنے کی استعداد کانی نہیں ہو تی۔ مثلاً کسی فعض کی خواہش ہو کہ وہ اپنے دوست کو خوش کرے، مگردہ دوست ہو خوش کرے، مگردہ دوست بتا تا نہیں کہ کیس طرح خوش ہو سکتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ پس سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یدیوں کاعلم اور نیکیوں کی خبر ہو۔

(٢) اے معلوم ہو کہ بربوں سے اجتناب اور نیکیوں پر عمل کرنے کے مواقع کیا کیا ہیں۔ یہ

الی بات ہے کہ نوکر کو کمیں فلال اسباب اُٹھا کر اندر رکھ دو۔ نو کر رکھنے کے لئے مستنعد ہو اور ہم نے اُسے کمہ دیا کہ رکھ دولیکن اگر اُسے بیا پہ نہیں کہ کمال کمال رکھناہے تو وہ میزی جگہ کری ادر کری کی جگہ میزر کھ دیگا ہی حال اس ہخص کا ہو سکتا ہے جسے نیکیوں کے کرنے اور بدیوں سے یچنے کے مواقع کاعلم نہ ہو۔ پس مواقع کامعلوم ہونا بھی ضروری ہے۔ (m) مید معلوم ہو کہ کونی بریال میرے اندر ہیں جنہیں میں نے دور کرنا ہے۔ جب تک اس بات کاعلم نہ ہووہ اپناعلاج کس طرح کر سکتاہے۔ پس روحانی علاج کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ معلوم ہو کہ میرے اندر کیا کیا بدیاں ہیں اور کون کون می نیکی کی میے تاکہ بدیوں سے بچوں اور نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ اگر ایک فخص کے قلب میں زنگ اور تاریکی اور رُ كاوث نہيں ہے تو اوپر كى باتيں معلوم ہونے يروہ نيك ہوجائے گا۔ جب تك اتى كمزوريوں كاعلم نہ ہو کوئی انسان علاج نہیں کر سکتا۔ اور اگر معلوم ہو جائیں تو نمایت آسانی سے علاج کر سکتا ہے۔ آب میں اِن تیوں باتوں کی موٹی موثی تشریح بیان کرتا ہوں۔ اول میں بدیوں اور نیکیوں کے علم کو لیتا ہوں۔ مَیں نے دیکھاہے بہت لوگ ایسے موجود ہیں کہ اُن میں استعداد ہے کہ نیک ہو جائیں گرانسیں بدیوں اور نیکیوں کا پند نہیں ہو تا۔ کی لوگ مردوں میں سے بھی اور عورتوں میں سے بھی کہتے ہیں۔ کیاہم میں (۱) فت و فجور ہے (۲) ظلم ہے (۳) ہم لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں (۴) جموث بولتے ہیں (۵) زنا کرتے ہیں۔ اگر نہیں تو پھرہم میں کونسی بڑائی ہے۔ گویا جن میں یہ ا بانٹس نہ ہوں وہ سجھتے ہیں ان میں کوئی عیب نہیں ہے اور لوگ بدیائج عیب شرعی قرار دیا کرتے ہیں موااس سے زیادہ عیب نہیں۔ حالا تکہ یہ لمباسلسلہ چاتا ہے اور عیب سینکروں تک چنجے ہیں۔ اس وقت ان سب کابیان کرنامشکل ہے۔ وقت کے لحاظ سے بھی اور یوں بھی کہ بعض عیب انسان کے علم سے اور موتے ہیں اور ایسا انسان جے سب عیوب کاعلم تھا وہ محمد اللفظیظ بی کی ذات تھی اور

قدر رسول کریم لفافای کو تھا۔ ایک دفعہ بیں نے رؤیا میں دیکھا کہ بیس ایک دوست کو سمجھارہا ہوں کہ ورزش نہ کرتا بھی گناہ ہے محربوں ہم اسے گناہ نہیں کتے۔ لیکن ایک انسان جس کی زندگی پر لاکھوں انسانوں کی زندگی کا لمار ہو اگر وہ اپنی زندگی کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ گناہ کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ لفافائی سے بڑھ کرکون ہماور ہو سکتا ہے محرجگ میں آپ کی حفاظت کے لئے پہرہ ہوتا تھا اور آپ کے کمربر

انسانوں کو بھی عیوب کی اطلاع دی جاتی ہے محراسقدر علم کسی انسان کونہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے جس

ہمی پرہ ہوتا تھا۔ کوئی کے کہ وہ اپنی جان کی تفاظت دو سروں سے مقدم سیجھتے تھے گر ایسا کرنا ضروری تھا کیونکہ آپ کی حیات ہے دنیا کی ذندگی وابستہ تھی۔ اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا ہیں اسلام کس طرح قائم ہوتا؟ تو بعض انسانوں کا آرام اور صحت کا قائم رکھنا نیکی ہوتی ہے۔ اس کے خلاف کرنا گناہ ہوتا ہے۔ شخ عبدالقادر صاحب جیلانی ایک کتاب میں فرماتے ہیں کہ جھے پر الی حالت آتی ہے جب تک خدا مجھے نہیں کتا کہ عبدالقادر اُٹھ تھے میری جان کی قتم کھانا کھالے تو میں کھانا کھالے تو میں کھانا کھا لے تو میں کھانا در جب تک فدا مجھے نہیں کتا کہ عبدالقادر اُٹھ تھے میری جان کی قتم کھانا کھا لے تو میں کھانا کھا ہے تو اس کا ہی مسلم کے دانسان کو خدا کتا ہے کہ اپنی خاطر نہیں میرے لئے یہ کام کر، تو وہ کرتا مطلب ہے کہ اس مرتبہ کے انسان کو خدا کتا ہے کہ اپنی خاطر نہیں میرے لئے یہ کام کر، تو وہ کرتا ہے۔ کیونکہ وہ سب پچھ خدا کے لئے کر رہا ہوتا ہے۔ پس گناہوں کے اس قدر مدارج ہیں کہ ابرار کے کے حالت کے ساتھ ساتھ ان کی کیفیت بھی بدلتی رہتی ہے اس لئے صوفیاء کتے ہیں کہ ابراد کے کامات کے ساتھ ساتھ ان کی کیفیت بھی بدلتی رہتی ہے اس لئے صوفیاء کتے ہیں کہ ابراد کے کوناہ عوام کی نکیاں ہوتی ہیں۔

آب میں موٹی موٹی تھری جدیوں کی کرتا ہوں۔ اول وہ بدیاں جو ذاتی ہوتی ہیں یعنی جن کا اثر انسان کے اپنے نفس پریڑ تاہے۔

(۲) وہ بدیاں جو دوسروں ہے تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی اُن کا اثر انسان کے اپنے نفس پر ہی نہیں پڑتا بلکہ ووسروں پر بھی اُن کا اثر ہو تا ہے۔

(س) وہ بدیاں جو قومی ہوتی ہیں۔ یعنی قوم کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بدی ہوتی ہے۔ (س) وہ بدیاں جو خدا تعالیٰ ہے تعلق رکھتی ہیں۔

اس کے مقابلہ میں نیکیوں کی بھی چار فتھیں ہیں (ا) ذاتی نیکیاں یعنی جن کا اثر انسان کی اپنی ذات پر پڑتا ہے۔ (۲) وہ نیکیاں جو دو سروں سے بھی تعلق رکھتی ہیں یعنی جن کا اثر دو سروں پر بھی بڑتا ہے (۳) قوم نیکیاں جو خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہیں۔
رکھتی ہیں۔

آب میں اُن بدیوں کو بیان کرتا ہوں جو ذاتی بدیاں ہیں اور ان کی موٹی موٹی بدیوں کی لِسٹ دیتا ہوں تاکہ ان کے ذہن میں آنے سے ان سے بچنے کی طاقت پیدا ہو۔ ان سے آگے جو بدیاں ہیں وہ المام کے ذریعہ بتائی جاتی ہیں۔

(۱) سیر این این آنس میں این آپ کو برا سیمنا۔ کی آور پر ظاہر کے بغیر ایک مخص این الس میں سیمتا ہے کہ میں برا آدمی ہوں تو یہ بات اس کے انس کو طمارت حاصل کرنے سے روکتی ہے (۲) سفلہ بن۔ بازاروں میں آوارہ طور پر پھرنایا بیٹھنااور ذلیل چیٹے افتیار کرنا۔ یہ بھی نفس کی بدی ہے اور اس کی وجہ سے بھی اعلیٰ ترقی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کوئی اپنی حالت اور پیٹیہ نہ بدلے گا۔

(۳) جلد بازی کسی کام کوبے سوچے سمجھے جلدی میں اختیار کرلینا۔ اس کانقصان بھی اختیار

کرنے والے کو ہی پہنچاہے۔

(۴) بد نکن۔ بینی دو سرے کے متعلق سے خیال کرنا کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے خواہ اس پر اِس

خیال کو مجھی ظاہرنہ کرے حتی کہ مرجائے مگر پھر بھی یہ گناہ ہے۔

(۵) ناجائز محبت و خواہ ول میں ہی رکھے اور کسی کو نہ بتائے تو بھی یہ بدی ہے۔

(۱) کینه ، تعنی دل میں بیہ خیال رکھنا کہ فلاں کو نقصان پہنچاؤں گا۔ چاہے عملاً مجھی بھی نقصان نہ پہنچائے۔

(٤) بُزدلى - بُزدلى كاول ميں پيدا مونا كناه بے خواہ أسكے اظهار كا بھى موقع آئے ياند آئے۔

(٨) حدد ليني دوسرے كے متعلق يه خيال كرناكه اس كى چيز جاتى رہے اور مجھے ال

جائے۔

(٩) بصرى \_ يعنى مصائب ير گھبرا جائے اور جو كام اے كرتا ہو وہ نه كرسكے ـ:

(۱۰) دول ہمتی، انسان اینے لئے بڑے مقصد قرار نہ دے بلکہ چھوٹے جھوٹے قرار دے۔ بید

بڑائی بھی بڑی تباہی کاموجب ہوتی ہے۔ یہ خصوصاً بادشاہوں اور امراء کے لئے سخت تباہی کا باعث ہے۔ کیونکہ اُن کی تم ہمتی سے ان کی رعایا بھی تم ہمت ہو جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ

والسلام نے بما مجیب تکت بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہن

تیرے ان کی ای قتم میرے پارے احمد

تیرے برھنے سے قدم آگے برمعایا ہم نے مسلم یعنی تُونے (محمد العلاقی ) رقی کی توہم بھی آگے برھے۔ پس امراء کے لئے دوں ہمتی بہت برا

مناہ ہے اور عوام کے لئے بھی گناہ ہے۔

(۱۱) چاپلوی ہے۔ امراء کے نو کروں کرنے کے لئے باتیں بنانا چاپلوی ہے۔ امراء کے نو کروں میں یہ یدی بہت زیادہ ہوتی ہے۔

(۱۲) ناشکری اس سے دل میں کمی کے احسان کی قدر نہ ہونامراد ہے۔

(۱۳) بے استقلال — ایک کام اختیار کرنااور بغیر سرانجام دیئے چھوڑ دینا ہے استقلال ہے۔

(۱۴) مستی-اس کی وجہ سے انسان کام ہی نہیں کر تا۔

(۵) غفلت، (۱۶) حق کاانکار، (۱۷) حق کے اقرار کی جرأت کافقدان۔

(۱۸) ناجائز نزاکت، لینی وه وجود جنهیس نزاکت نه کرنی چاہیے، وه کریں یا کوئی اس صد تک

نزاکت کرے کہ عمل سے ناکارہ ہو جائے۔

(١٩) جمالت يعنى علم حاصل نه كرنا\_

(۲۰) حرص اس میں مبتلاء ہونا بھی بڑا کی ہے۔

(۲۱) ریاء۔ یعنی لوگوں کو دکھانے کے لئے کام کرنا۔

(۲۲) بدخواہی۔ دل میں دو سرے کے نقصان کی خواہش ر کھنا۔

(۲۳) ہمت ہار بیٹھنا۔ ذرا مشکل کا سامنا ہؤا اور کام چھوڑ دیا۔ بیہ بھی خاص طور پر امراء کی

بدی ہے۔

(۲۳) بدی سے محبت یعنی بدی کو دیکھ کربراند مناتا بھی گناو ہے۔

(٢٥) ہر متم كانشه بھى بدى ہے۔ إس ميں شراب، افدون، بحنك، نسوار، جائے، حُقّه سب

چيزس شامل بي-

بعض چیزی الیی ہیں جو غذاء کے طور پر استعال کی جاتی ہیں جیسے چاہئے ہے۔ اگر اس کی الیک عادت ہو کہ چھوڑنے پر صحت پر اثر پڑے تو اس کا استعال بھی پڑائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک وقت یہ ضرورت پیش آئے کہ انسان دُور درا ز دیماتوں ہیں تبلغ کے لئے جائے اس وقت اگر ساوار وہ انھالے جائے اور چائے کا انتظام کرنا چاہے تو یہ ایسابو جھ ہو گاجس کی وجہ سے وہ بہت مشکلات ہیں جنااء ہو گا۔ چو نکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک مسلمان سابی ہے اور جہاں بھیجا جائے فوراً چلا جائے اس لئے وہ اس قتم کی عادتوں سے منع کرتا ہے جو رکاوٹ کا باعث بن عتی ہیں۔ ہیں نے کی جائے اس لئے وہ اس قتم کی عادتوں سے منع کرتا ہے جو رکاوٹ کا باعث بن عتی ہیں۔ ہیں نے کئی دفعہ سابی ہے۔ ایک دفعہ ایک سفر ہیں ایک پڑھان کی نبوار ختم ہو گئی تو اس نے ایک تشمیری سے نمایت کی جائے ہو گئی تو اس نے ایک تشمیری سے نمایت کی جائے ہو گئی تو اس نے ایک تشمیری سے نمایت کی جائے ہو گئی ہو ہی گردن اس کے ساتھ پوچھا کیوں بھی تمہارے پاس نبوار ہے۔ یہ د کھ کریکس نے کہا۔ نبوار نے اس کی گردن اس کے ساتھ پوچھا کیوں بھی تمہارے پاس نبوار ہے۔ یہ د کھ کریکس نے کہا۔ نبوار نے اس کی گردن اس کے ساتھ بوچھا کیوں بھی تمہارے پاس نبوار ہے۔ یہ د کھ کریکس نے کہانے نبوار نے اس کی گردن اس کے ساتھ بوچھا کیوں بھی تمہارے پاس نبوار ہے۔ یہ د کھ کریکس نے کہانے نبوار

یمناں کی لوگ آتے ہیں جنہیں حُقّہ کی عادت ہوتی ہے پھردہ اس کی وجہ سے کی فوا کد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ابتداء میں ہمارے ایک رشتہ دار تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام کے سخت مخالف تھے۔ اور جو لوگ یہاں آتے وہ انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ اپنے صحن میں چارپائیاں بچھا کر حُقہ رکھ دیتے لوگ حُقہ کو دیکھ کر جاتے اور وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے اور کہتے ہم ان کے رشتہ دار ہیں اور ان کے حالات سے واقف اگر کوئی بات ہوتی تو ہم نہ مان لیتے۔ اس طرح کی لوگوں کو ٹھوکر لگ جاتی۔ ایک دفعہ ایک احمدی آیا اور حُقہ پینے ان کے پاس چلا گیا۔ اُسے پہلے تو حضرت مسے موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف بائیں سناتے رہے لیکن جب وہ خاموش بیشا رہا تو پھر اس کے سامنے حضرت مسے موعود کو گالیاں بھی مناتے رہے لیکن جب وہ خاموش بیشا رہا تو پھر اس کے سامنے حضرت مسے موعود کو گالیاں بھی دیں۔ اس پر بھی وہ کچھ نہ بولا۔ آخر اُسے کہنے گئے تم کس سوچ میں ہو کیوں کوئی بات نہیں دیں۔ اس پر بھی وہ کچھ نہ بولا۔ آخر اُسے کہنے گئے تم کس سوچ میں ہو کیوں کوئی بات نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگا۔ تیس اس سوچ میں اس سوچ میں اس سوچ میں اس اور تاریہ نہ ہوتی تو تیس نہ بولا۔ آگر ہے ضاف با تیس سنتا۔

اس وقت میں ضمنا یہ کہ دینا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی کی پاراس طرف توجہ دلاچکا ہوں کہ خقہ بست گندی چرہے اس طرح دو سرے نشے بھی خت مُعِز ہیں ان کو ترک کر دینا چاہئے۔ بعض نشے الیے ہیں جن کی وجہ سے جھوٹ کی عادت پڑتی ہے۔ میں ان کے نام نہیں لیٹا تا کہ جو ان کے عادی ہیں ان کے متعلق بد ظنی نہ پیدا ہو۔ محربیہ بات بالکل تجی ہے بعض نشوں سے اعصاب پر خاص اثر پڑتا ہے اس لئے کسی نشہ کی بھی عادت نہیں ہوتی۔ جھے بڑتا ہے اس لئے کسی نشہ کی بھی عادت نہیں ڈائنی چاہئے۔ جھے کسی چیز کی عادت نہیں ہوتی۔ جھے بہین میں بیاری کی وجہ سے افیون دیتے تھے۔ جھ ماہ متواثر دیتے رہے مگرایک دن نہ دی تو والدہ صاحبہ فرماتی ہیں جھ پر نہ دینے کاکوئی اثر نہ ہوا۔ اِس پر حضرت صاحب نے فرمایا۔ خدا نے چھڑا دی صاحبہ فرماتی ہیں جھ پر نہ دینے کاکوئی اثر نہ ہوا۔ اِس پر حضرت صاحب نے فرمایا۔ خدا نے چھڑا دی صاحبہ فرماتی ہیں جو تی اس کے چائے جس کا استعمال کرتا ہوں اگر چھوڑ دوں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی لیکن بادجو د اس کے چائے جس کا استعمال ہمارے گھروں میں ناشتہ کے طور پر ہوتا ہے بھی بھی بھی بینا چھوڑ دیتا ہوں کہ عادت نہ ڈالنی چاہئے ہے بھی بھی بھی بینا چھوڑ دیتا ہوں کہ عادت نہ ڈالنی چاہئے ہے بھی ایک بڑائی دیتا ہوں کہ عادت نہ ڈالنی چاہئے ہے بھی ایک بڑائی

(۲۲) دوسرول کو حقیر سجھنا۔

(۲۷) دلی عداوت ـــ عداوت کاخواہ اظهار نه کیا جائے اور دل میں رکھی جائے تو ہیہ بھی بڑائی

(۲۸) دو سروں پر ہے امتباری کرنا۔ انسان دو سرے کے سپرد کوئی کام کر تا ہؤا ڈر تا ہے۔ (۲۹) طبع۔ یہ بھی قلبی بدی ہے۔ (۳۰) حدے زیادہ غم کرنامجی بدی ہے۔ بینی انسان غم کو انتا بڑھائے کہ اس کی عملی طاقتوں کو مضحل کردے۔

(٣١) مدسے زیادہ خوشی بھی بدی ہے۔

(۳۲) بے تعلق ہاتوں میں دخل دیتا۔ ایسی ہاتیں جن سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو خواہ مخواہ کو ہ یزنا بھی بدی ہے۔

(۳۳) ہلکا پن۔ جس سے مراد زیادہ باتیں کرنا ہے۔ جب کسی انسان کو زیادہ ہاتیں کرنے کی "

عادت ہوتی ہے تو وہ بے سوچے سمجے جواب ریتا ہے۔

(۳۴) سنگ دل ایعنی رحم نه مونانجی ایک بدی ہے۔

(٣٥) دومرول كوايذاء رساني من لذت محسوس كرنا-

(۳۷) اسراف(۳۷) خود مشی

(١٠٨) وه جموث جس ميس كسى كانقصان نه مو- كلي لوك به فائده جموث بولت بي-

آب میں وہ بدیاں بیان کرتا ہوں جو دوسری مخلوق سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ دو فقم کی ہیں۔ اول وہ بدیاں جو انسانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ دوم وہ بدیاں جو انسانوں کے سوا دوسری مخلوق سے

ہے تعلق رکھتی ہیں۔

ایک دوست پوچھتے ہیں۔ حقّہ چھوڑنے کی ترکیب ہتاؤ۔ حقّہ کی نسبت افیون چھوڑنے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک دوست سے جنہوں نے بہت سال افیون کھائی۔ جب وہ چھوڑنے گئے تو دُاکٹر نے کما۔ اگر چھوڑ دو کے تو مرجاؤ کے۔ گرانہوں نے چھوڑ دی۔ اس پر چند دن انہیں تکلیف رہی گر پھران کی صحت انچی ہوگئی۔ نشے چھوڑ نے کے چھو علاج تو آگے بتاؤں گا۔ لیکن اس وقت مضمون کو خراب کئے بغیر جو بتا سکتا ہوں وہ بی ہے کہ چھوڑ دو۔

وہ بدیاں جو انسانوں سے تعلق رکھتی ہیں وہ یہ ہیں:۔ (۱) بے ادبی۔ جن کا انب کرنا ضروری ہو ان کا ادب نہ کرنا بھی بدی ہے (۲) ناجائز اظمار محبت (۲) بے وفائی لیعنی آپ تو کام کراتے رہ کیکن جب دوست کو مدد کی ضرورت ہوئی تو جو اب دے دیا (۲) جھیچھورا ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ جلد غصہ میں آ جانا۔ ناشائستہ اشارے کرنا۔ فوراً سزا دینے پر آمادہ ہو جانا۔ یو نئی سزا دینے کی دھمکیاں دینا۔ میں نے کئی دفعہ قادیان کے دو بیوں کا قعنہ سایا ہے۔ ایک دو سرے کو گالی دے رہا تھا اور دو سرا کمہ رہاتھا کہ آب گالی دو تو تہمارا سر پھوڑ دوں گا۔ اگر اُسے سر پھوڑ ناتھا تو پہلی دفعہ گالی

دیے بربی پھوڑ دیتا۔ نئی گال دلوانے کی کیا ضرورت تھی۔ مگروہ ہر دفعہ یمی کہتا جاتا کہ اب گال دو تو سرپھوڑ دوں گا۔ آگے سے دو سرا کہتا۔ سو دفعہ گالی دوں گا مگر دیتا نہ تھا۔ میں اس دفت آٹھ سال کا بچہ تھا اور اس نظارہ کو د مکھ کر وہاں کھڑا ہو گیا تھا مگر باوجو داس انتظارے کہ ایک گالی دے اور دو سرا سرپھوڑے کچھ بھی نتیجہ نہ نگلا بلکہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی اپنی دکان پر چلے گئے۔ اور اُس وقت ایک نے دو سرے کو پھر گالی دی اور دو سرا باہر آگر پھر کئے لگا کہ اب گالی دو تو مزا چکھاؤں۔ بہت دیر ایک نے دو سرے کو پھر گالی دی اور دو سرا باہر آگر پھر کئے لگا کہ اب گالی دو تو مزا چکھاؤں۔ بہت دیر تک وہ اس طرح کرتے رہے۔ یہ چھچھورا بن ہے۔ اور بڑد دلی کی علامت ہے اس طرح سزا بیس صد نیا دہ سختی کرنا بھی چھچھورا بن ہے یا ذرا کی سے تکلیف پنچی اور شور مچا دیا ہے بھی چھچھورا بن ہے یا ذرا کی سے تکلیف پنچی اور شور مچا دیا ہے بھی چھچھورا بن ہے۔

میں نے دوران تقریر میں سوال کرنے سے روکا ہؤا ہے۔ گریہ مضمون چو نکہ اہم ہے اِس لئے بعض سوالات جو دوستوں نے کئے ہیں اُن کے جواب دینا ضروری سجمتا ہوں ایک دوست پوچھتے ہیں کہ کونسے پیشے ذلیل ہیں۔ اس سوال کے ذریعہ وہ جھے ایسی دلدل میں تھسیٹ کرلے جانا چاہتے ہیں جس میں میں جانا نہیں چاہتا۔ گرمیں اُن کو جواب نہ دینا بھی نہیں چاہتا۔ اس لئے ہتا تا ہوں کہ وہ میشے ذلیل ہیں جو انسان کی موجودہ حالت سے آئندہ ترقی میں روک بیدا کریں۔

ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ محقہ پینے والے کی و صیت منظور ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ چونکہ پیچیدہ سوال ہے اس لئے اس وقت اس کاجواب نہیں دیتا۔

ایک سوال یہ پوچھاگیاہے کہ طمع اور حرص میں کیا فرق ہے۔ اس کاجواب یہ ہے کہ طمع تو یہ ہے کہ انسان دو سرے سے اُمید رکھے کہ فلال چیز ال جائے۔ حالے خواہ کمیں سے مل جائے۔ حالے خواہ کمیں سے مل جائے۔

(۵) گالیاں دینا۔ اے ہر جگہ کے لوگ بڑائی سیکھتے ہیں۔ لیکن پنجاب میں رواج ہے کہ بچہ سے کہتے ہیں کہ فلاں کو گالی دو اور جب وہ گالی دیتا ہے تو ہنتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک معراج گالی دیناہی ہے۔ یہ واقعہ میں نے خود بھی و یکھا ہے۔

(۲) لعنتیں ڈالنا (۷) بد وُعالے لعنت اور بد وُعامیں میں نے فرق کیاہے اور وہ یہ ہے کہ بد وُعا انسان کی جسمانی حالت کے متعلق ہوتی ہے اور لعنت روحانیت کے متعلق ہوتی ہے۔ مثلاً جب کوئی یہ بد وُعادیتا ہے کہ فلاں مرجائے تو یہ بد وُعاہے اور جو کہتا ہے فلاں پر لعنت ہو۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اُس کا دل تایاک ہوجائے۔ میں اس سے وہ لعنت مشتیٰ کرتا ہوں جو بد دُعاکے طور پر نہیں بلکہ اظہار واقعہ کے طور پر ہوتی ہے اور وہ نبی کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ وہ بد دُعانہیں ہوتی بلکہ اس بات کااظہار ہوتا ہے کہ جس پر لعنت کی جاتی ہے اس کادل ناپاک ہوگیا ہے۔

(٨)خيانت كسى في ال ديا و أسه والسند ديايا بوراند ديا-

(٩) افتاء راز کس کاکوئی راز معلوم ہؤا تو اُسے ظاہر کر دیا۔ مرب مجھی بدی نہیں بھی

رہتی۔ مثلاً ایسے وقت میں جب کسی دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہو تو اُسے نقصان سے بچانے کے لئے راز انشاء کرنا بڑا نہیں ہو تا۔ مثلاً کسی کو معلوم ہو کہ ایک مخص کا ارادہ ہے کہ زید کو قتل کر

سے دارہ ماہ و رابرا میں ہوئا۔ من کی و سوم اور میں ہوگی بلکہ اس کا چھپانا بدی ہوگا۔ اس طرح دے۔ اب اگر زید کو میہ بات بتا دی جائے تو سے بدی نہیں ہوگی بلکہ اس کا چھپانا بدی ہوگا۔ اس طرح

حکومت کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے اُسے بدنام کرتا ہے یا اُسے نقصان پینچانا چاہتا ہے تو جس کو یہ را زمعلوم ہو اُس کا فرض ہے کہ ذمہ دار آدمیوں تک سیربات پینچائے۔

(۱۰) چنل خوری (۱۱) بشاشت سے نہ ملنا۔ اس سے دوسرے کے قلب پر بڑا اثر بڑتا ہے اور

تعلقاتِ محبت قطع ہو جاتے ہیں۔ (۱۲) ناداجب طرفداری۔ دو آدمی لڑ رہے ہوں اُن میں ایک دوست ہو تو اس کی پیجا جماعت

كى جائے۔

(۱۳س) دھوکا بازی (۱۴س) مجل (۱۵) ظلم (۱۲) ظاہری ناشکری لیعنی جس کا احسان ہو اس کے میں میں میں دیکھیں دوران شوری کا

متعلق بیہ کمنا کہ اس نے بھی احسان نہیں کیا۔ (۱۷) غلاظت (۱۸) غفلت ، (۱۹) جھگڑا (۲۰) فساد۔ میں ان کی تشریح چھوڑ تا ہوں کیونکہ

لوگ په باتيں جانتے ہیں۔

(۲۱) شور مچانا۔ بازاروں میں کھڑے ہو کرشور مچانایا اجتماع میں اِدھراؤھر کی باتیں کر کے شور پیدا کرنا۔ اور کام کرنے والوں کے کام میں حرج پیدا کرنا بھی ایک بہت بڑا عیب ہے۔ اہل بورپ کو مَیں نے دیکھا ہے اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ مجانس میں جو نمی ایک طرف سے خاموثی شروع ہو سب خاموش ہو جاتے ہیں اس لئے کہ جو خاموش ہو گئے انہیں ہماری آوازے تکلیف منہ

(۲۲) ایذاء رسانی (۲۳) جبر (۲۴) ڈاکہ ، (۲۵) قتل (۲۹) چوری۔ میں ، تظار کر رہاتھا کہ اس کے متعلق ہی کوئی سوال آئے۔ چنانچہ ایک دوست سوال کرتے ہیں کہ لوگ مراسم دوستانہ کے طور پر چوری کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض گاؤں میں دستور ہے کہ ایک دوسرے کا مال خُرا لیتے ا الله الله الله الله الله الله الله

(٢٧) مار پيك (٢٨) فخرب جا (٢٩) بهتان لگانا (٣٠) فيبت كرنا (٣١) عيب چيني كرنا

عیب چینی اور غیبت میں فرق ہے اور وہ بد کہ غیبت کے معنے ہی کسی کیدی لوگوں میں بیان کرنا ؟

کہ وہ ذلیل ہو اور چال خوری سے سے کہ اگر کسی محض کے متعلق کوئی مخص کوئی بڑی بات بیان کرے تو اُسے جا کر بتانا اور ان کی آئیں میں لڑائی کرانا۔

(mr) عیب لگانا (mm) تحقیر کرنالوگوں میں ذلیل قرار دینا (mr) نام و هرناجیسا که جارے ملک میں اوگوں کے مختلف قتم کے تام ذکہ دیے جاتے ہیں۔

(۳۵) استهزاء کرنابیعن حقیراور ذلیل کرنے کے لئے ہنسی تنسخر کرنا۔

(٣٦) منه جرانا بيول اور غورتول مين به بهت عادت موتى بــــ

(٣٤) منصوبه بازي كرنا\_ يعني بيه سوچناكه فلال كوس طرح نقصان پهنجايا جائے۔

(٣٨) تعذیب یعنی بجائے سزا کے ذکہ دینا (۳۹)غصه بونا—وه غصه جس کااظهار کیاجائے۔

(۴٠) انقام ميں شدت يعنى جتنا انقام لينا جائے اس سے زياده لينا۔

(۴۱) رشوت لینا (۴۲) رشوت دینا (۴۳) سود لینا (۴۳) سود دینا۔ بید موتی موتی بدیاں ہیں

جو دو سرے انسانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔

آب میں وہ بدیاں بیان کرتا ہوں جو انسانوں کے علاوہ دو مری مخلوق سے تعلق رکھتی ہیں:۔

(۱) بدبودار چیزیں استعال کرنا۔ رسول کریم الفاظی نے فرمایا ہے۔ بدبودار چیزیں کھانے سے ملائكه كو تكليف موتى ب اوروه ايسے انسان كے ياس نسيس آتے۔

(۲) بلاوجہ گھر میں کُتّار کھنا، رسول کریم الفائلیّان نے فرمایا ہے جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتے

آب میں وہ بدیاں بیان کر تاہوں جو دو سرے جانوروں سے تعلق رکھتی ہیں:۔

(۱) جانوروں کو بلاوجہ مارنا

(۲) جانوروں سے زیادہ کام لینا۔ اس بڑائی میں عام طور پر زمیندار میتلاء ہوتے ہیں۔ وہ جانور سے کام لیتے رہتے ہیں اور جب وہ کام دینے کے ناقابل ہو جاتا ہے اور مرنے لگتا ہے تو زیج والوں کے پاس چ دیتے ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ ذرج کرناناجائز ہے بلکہ یہ کہ اس طرح کام لیرا کہ وہ تکلیف ہے کام کے ناقابل ہو جائے یہ ناجائز ہے۔

(۳) جانوروں کو کھانا کم دینا اور کام زیادہ لیتے رہنا۔ اس بڑائی میں زمیندار نہیں جتلاء ہوتے دوسرے ہوتے ہیں۔ زمینداروں کو تو دیکھا ہے کہ وہ خودبھوکے رہیں گے مگرجانوروں کے جارے

کا ضرور انظام کریں گے۔ مجھے زمینداروں کا یہ فقرہ بہت پند آتا ہے کہ جب قبط پڑتا ہے تو یہ

نہیں کہتے۔ ہمارے کھانے کے لئے کچھ نہیں رہا۔ بلکہ یہ کہتے ہیں چارہ نہیں ملتا۔ (۴) بیار جانور کاعلاج نہ کرنا۔

(٥) جانوروں کی تعذیب، داغ دینا۔ رسول کریم الفلطائل نے ایک دفعہ دیکھا ایک گدھے

کے منہ پر نشان لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا: یہاں مت لگاؤ کیونکہ اس جگہ جس زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اگر نشان لگاناہی ہے تو پیٹے پر لگادد۔

(۲) جانوروں کی سردی گرمی کاخیال نہ ر کھنا۔

(2) جانوروں کے شہوائی جذبات کاخیال نہ رکھنا۔ جانوروں میں بھی ایسے ہی توی ہوتے ہیں

جیسے انسانوں میں۔ اس لئے یا تو اُن کی شہوت دور کرنے کا انظام کرتا جاہے یا کوئی اور تدبیر کرنی

يائ

(۸) اولاد کی وجہ سے وُ کھ دینا۔ لیعنی اُن کے سامنے اُن کے بچوں کو ذیح کرنایا بھوکے رکھنایا' اور کسی طریق سے وُ کھ دینا۔

آب میں تیسری قتم کی بدیاں بیان کرتا ہوں جو قومی بدیاں ہیں :-

(۱) فخش کی اشاعت کرنا۔ اگر کوئی ہخص لو گوں میں میہ کہتا پھر تاہے کہ فلاں ہخص جھوٹا ہے تو

یہ صرف دو سرے انسان سے تعلق رکھنے والی بدی نہیں بلکہ قومی بدی ہے۔ کیونکہ جس توم میں ہے اعلان ہو تا رہے کہ اس میں جھوٹ ہو لئے والے بھی ہیں۔ اُس میں جھوٹ کی عظمت مٹ جاتی

ہے اور اس میں سیر بدی تھلنے لگتی ہے۔ میرے نزدیک فخش کی اشاعت خود کشی ہے۔

(۲) نفسانیت جب قوم کے نوا کد کے مقابلہ میں اپنے فوا کد حکمرائیں تو اپنے فوا کد کومدنظر

ر کھنااور قوی فوائد کو نظرانداز کردینا قوی بڑائی ہے۔

(٣) فتق وفجور يص كنجنيول كالبيشي بينصنا يا على الاعلان شراب بينا-

(٣) قوی فرائض کی ادائیگی میں مستی کرنا (۵) تربیت اولاد کی طرف توجہ نہ کرنا

(۱) تعلیم اولاد کی طرف توجہ نه کرنا۔ جو لوگ إن ياتوں کی طرف توجہ نہيں کرتے وہ قوم کو

تباہ کرتے ہیں کیونکہ اولاد نے ہی آگے قوم بناہو تاہے۔

(2) غلاظت ۔ یہ پہلے بھی بیان کی گئی ہے۔ وہاں اسلئے بیان کی گئی تھی کہ اس سے لوگوں کو بو آتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یمان اس لئے اسے بیان کیا گیا ہے کہ اس سے بیاریاں بھی

بیدا ہوتی ہیں جن سے قوم تباہ ہوتی ہے۔

(٨) دمه داري كے احساس كافقدان- فقدان كے معنے بين كسى چيز كاند پايا جانا۔ لعنى انسان يہ

محسوس نہ کرے کہ میرے اُوپر جو کام تھااس کا کرنا میرا فرض تھا۔

(۹) کام یا ذمه داری کو پورانه کرنے اور نقصان ہو جانے کی صورت میں برداشت ند کرنا۔ مطعب سرور

خواہ غلطی سے کام نہ کیا ہویا جان ہو جھ کر۔ (۱۰) بغاوت۔

(۱) بودی

ایک دوست نے ایک سوال کیا ہے۔ چو نکہ میں خود بھی اس کے متعلق بیان کرنا چاہتا تھااس اس لئے اسی موقع پر جواب دیتا ہوں۔ وہ دوست کتے ہیں:۔ ہماری جماعت کو مخالفین کے مقابلہ

میں درشت کلای اور بد زبانی ہے کام نہیں لینا چاہئے۔ انہوں نے اماری جماعت کے لیکچراروں اور

یں در سعت ملاق اور ہر رہاں سے گاہ ہیں میں جائے۔ انہوں نے اعادی جماعت کے میجراروں اور واعظوں کو توجہ ولائی ہے کہ وہ سخت الفاظ استعمال نہ کیا کریں۔ میں بھی اس کے متعلق تا کید کرتا مول۔ وہ میری تحریروں میں تبھی ایسے الفاظ نہیں دیکھیں گے۔ کیا مجھے حضرت مسیح موعود علیہ

الصلوة والسلام كے خلاف بد زبانی اور گاليال سن كر رنج نہيں ہوتا؟ ہوتا ہے، ليكن مَين في في بود عليه

درشت کلامی کے جواب میں درشت کلامی سے کام نہیں لیا۔ بعض لوگ حضرت مسیح موغود علیہ الصلاقہ والسلام کی بعض تحریر وزیکا جو اللہ میں تعمیر انہیں اسکان المین جون سام سے م

الصلوة والسلام کی بعض تحریروں کاحوالہ دیتے ہیں۔ انہیں یاد ر کھنا چاہئے کہ حضرت صاحب بحیثیت مجسٹریٹ تنے ادر ان کا فرض تھا کہ لوگوں کو اُن کی اصل حقیقت بتاتے۔ مگر ہماری یہ پوزیش نہیں

ہے اور درشت کلای اور گالیاں دینانفس کی کمزوری کی علامت ہے۔ آج کل مکن ہے کسی کااس سے دل خوش ہو جائے گر آئندہ جو اولاد ہوگی وہ جب ان تحریروں کو پڑھے گی تو کے گی۔ کاش!

ہارے باپ دادا ایسانہ کرتے۔ کیونکہ وہ ٹھنڈے دل سے ان تحریروں کو پڑھیں گے۔ ان کو طیش نہ ہو گا۔ ان کے مامنے مخالفین کی تحریریں نہ ہوں گی۔ اس وقت وہ ان کتابوں اور اخباروں کو

نہ ہو گا۔ ان نے سامنے مخاطبین کی محربے ہیں نہ ہوں کی۔ اس چھیاتے بھریں گے جن میں سخت اور درشت الفاظ ہوں گے۔

(۱۱) مہمانداری کے جذبہ کانہ ہونا۔ یہ بھی قوی پدی ہے۔

(۱۲) تجارت میں فریب کرنا بھی قومی بدی ہے۔

حدیث میں آتا ہے رسول کریم الفاق و عظ فرما رہے تھے کہ کے بعد دیگرے لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیئے۔ اس پر آپ کو جوش آگیا اور آپ نے فرمایا: کروجس قدر سوال کرنا چاہتے ہو۔ سیسی میں وعظ جھوڑتا ہوں۔ اب پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو میں قیامت تک کی باتیں بتاتا ہوں۔ اِسی طرح اس وقت میں کتا ہوں۔ سوال پر سوال آ رہے ہیں۔ کیا میں لیکچر چھوڑ کر سوالوں کے جواب دینا شروع کر دوں۔ جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں اس کے نوٹوں کے ابھی تک صرف پینیس صفح بیان کر سکا ہوں اور پہنیس باتی ہیں۔ اگر میں نے سوالوں کے جواب دینے شروع کر دول۔ جو مقمون میں بیاتی ہیں۔ اگر میں نے سوالوں کے جواب دینے شروع کر دی ہوگا۔

یں بیر بیان کر رہا تھا کہ تجارت میں فریب کرنا بھی قوی بدی ہے۔ کیونکہ اس سے قوم کا اعتبار اُٹھ جاتا ہے۔ میں جب کشمیر گیاتو میں نے تحقیقات کی کہ چاندی کے برتوں اور شال وغیرہ ک

تجارت جو ایک کروڑ کی تھی لوگوں کی بددیانتی کی دجہ سے اب صرف سترہ لاکھ کی رہ گئی ہے۔

(۱۳) کارکنوں پر بے تعلق آدمیوں کے سامنے نکتہ چینی کرنا۔

(۱۴) بغیر کسی کا نام لئے قوم کی عام بدی کا اعلان کرنا۔ مثلاً مید کمناہم میں بڑے فریب کرنے

والے لوگ ہیں۔ اس کا متیجہ سے ہوتا ہے کہ وہ قوم الیک ہی ہوجاتی ہے۔

(10) قومی اغراض میں مرددیے ہے دریغ کرنا۔

(۱۲) جن لوگوں سے قوم کو نقصان مہنچے اُن سے دوستی اور تعلق رکھنا۔

(۱۷) حکومت یا جماعت کے کارکنوں سے تعاون نہ کرنا۔

(۱۸) اطاعت کی کی۔

اب میں وہ بدیاں بیان کر تاہوں جو خدا تعالی ہے تعلق رکھتی ہیں۔

(۱) بلا وجہ قتم کھانا۔ مجسٹریٹ کے سامنے قتم کھانی بڑے یا کوئی اور ایسا ہم معالمہ ہو جس کے متعلق قتم کھانا ضروری ہو تو قتم کھاسکتا ہے ورنہ یو نئی قتم کھانا گویا خدا تعالی کے نام کی تخفیف

كرناي-

(م) مایوسی کد اب میری مشکلات دور نیس موسسیس به خدا تعالی بربد علی کے تیجہ میں

پیدا ہوتی ہے۔

(س) دل میں گذری جمع کرنا۔ خدا تعالی نے اس لئے دل پیدا کیا ہے کہ اُسے اپنا گھرینائے

اِسی کئے دل بیت اللہ کہلاتا ہے اور جو دل کو خراب کرتا ہے وہ گویا خدا کو اس کے گھر میں آنے۔ رو کتاہے۔

(٣) احكام شريعت كانكار (٥) يانچويں بدي عقائد بإطله بيں مثلاً شرك وغيرو-

(٢) چمشى بدى تمام عقائد حقد كا انكار ب- مثلاً خدا تعالى كا، ملائكه كا، رسولول كا، الهام كا،

بهشت کا، دوزخ کاانکار۔

( ) ساتویں بدی احکام شریعت کا خواہ وہ عبادت کے متعلق ہوں یا ترن کے متعلق توڑنا

ہے۔ جیسے نماز نہ پڑھنا، جج نہ کرنا، وریثہ کے متعلق جو احکام ہیں ان کی تقبیل نہ کرنا، اخلاق کی پابندی نه کرنا، کیونکه جب ان احکام کو خدا تعالی نے اپن طرف منسوب کرلیا ہے تو اُن کو توڑنا گویا الله تعالی کو ناراض کرنا ہے۔ یس جس طرح اِن امور کی پرواہ نہ کرنے سے بندوں کو تکلیف ہوتی

ہے خداتعالی کی بھی ناراضگی ہوتی ہے۔

(۸) آٹھویں بدی خدا تعالیٰ سے محبت میں کمی ہے۔

(۹) نویں بدی خدا تعالی اور رسول کی بے اولی ہے۔

اً (١٠) جس قدر بدیاں دوسروں سے تعلق رکھتی ہیں وہ خدا تعالی سے متعلق بھی ہیں۔ مثلاً ا ناشکری ہے۔ یہ انسانوں کے متعلق ہوتی ہے اور خدا تعالی کے متعلق بھی ہو سکتی ہے۔ اِس طرح اور بھی گئیاتیں ہیں۔

اب مَیں نیکیاں بیان کر تاہوں۔ پہلے ذاتی نیکیاں لیتاہوں۔

. (۱) شجاعت بهادري (۲) چېتي (۳) علم سکمنا (۴) تواضع (۵) غيرت لعني کوئي پدې موتي میکھے توبرا منائے (۲) شکر (۷) حسن ملنی (۸) دلی خبر خوای (۹) محنت یعنی خوب کام کرنے کی

عادت (١٠) حيا (١١) رحم ولي كي كي تكليف وكم كراس ك متعلق احساس مونا (١٢) استقلال يعني نیکی کو جاری رکھنا (۱۳) و قاریعی بے فائدہ اور بلاوجہ دو سرول کی سی بات میں نقل کہ کرتا۔ ہارے

ملک میں یہ عیب بہت پایا جاتا ہے۔ جو بات اگریز کریں اس کی نقل کرنے لگ جاتے ہیں۔ (۱۴) للند من (۱۵) مبر (۱۲) حريت ضير يعني بلا وجه سي كي تقليد نه كرنا (۱۷) شكر قلبي يعني ول ميس محسوس کرنا کہ فلال کے احسان کیا ہے (۱۸) شخین حق یعنی سچائی کو خلاش کرنا (۱۹) کمنی کی خونی کا دلی اعتراف (۲۰) رافت- رحمل اور رافت میں یہ فرق ہے کہ رحمل تویہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف

میں دیکھ کرمدد دینے کاخیال بیدا ہونا۔ اور رافت یہ ہے کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر وکھ محسوس

ہونا۔ (۲۱) اپنے حق کی خاطر مقابلہ کرنے کی قوت۔ یہ اَور بات ہے کہ کسی پر عفو کرکے کوئی اپنا حق چھوڑ دے۔ یا بوں اپنی سستی ہے نہ لے، لیکن کسی سے دب کر حق نہیں چھوڑ ناچاہئے۔ (۲۲) سباق کی قوت لینی یہ طاقت کہ نیکیوں میں دو سروں سے آگے نکلوں۔

(۲۳) اپنی ہزئیت اور فکست تشلیم نہ کرنا۔ خواہ کئی دفعہ ہارے، مگراپنی ہار نہ مانے۔ یہ مطلب نہیں کہ منہ سے اقرار نہ کرے بلکہ اِس پر راضی نہ ہو۔ اور اس کے اثر کو ذور کرنے کی کوشش کرتارہے۔

(۲۸) چوس رہنالین اپنے دشمن سے عافل ند ہونا (۲۵) اقرار حق (۲۹) قوت برداشت کا ہونالین تکلیفیں برداشت کرنے کی طاقت ہونا (۲۷) جھائشی کاعادی د خواہ کتناکام آبڑے گھبرائے میں (۲۸) جرائت (۲۸) برائت (۲۹) نیکی سے محبت (۳۰) لوگوں کی مدد کی خواہش کہ اگر موقع ملے تو ضرور مدد کرداں۔ (۲۸) برات کی اسر کرنا۔ اپنے نفس کی آسائش پر روپسے ذیادہ صرف ند کرنا (۳۲) اپنی عرف کی حافظت کرنا، (۳۳) دو سرول کی خوبیوں کا قرار کرنا، (۳۳) ہریات میں میاند روی اختیار

أب مين وه نيكيال بيان كر تامون جو دو سرون سے تعلق ركھي ميں-

فرشتوں سے تعلق رکھنے والی نیکیاں یہ ہیں:۔ (۱) ذکر اللی – نکھا ہے کہ جمال ذکر اللی ہوتا ہو دہاں فرشتے ٹوٹ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور رسول کریم الفاظ فا فرماتے ہیں۔ وہال فرشتے کھیراؤال لیتے ہیں۔ میں (۲) طمارت ظاہری۔ ہی وجہ ہے کہ جمال ملائکہ کے زول کے مواقع ہوتے ہیں وہاں خوشبولگا کر جانے کا تھم ہے۔ جیسے جعہ کے لئے نمانا اور خوشبولگانا مسنون ہے۔ میں اَب میں وہ نیکیاں بیان کرتا ہوں جو انسانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔

 اور ادب سے کہ بروں کا احترام کرنا۔ (۲۱) اگر لوگوں میں لڑائی ہو تو اُن کی صلح کرانا۔ (۲۲) اخوت (۲۳)رازداری (۲۴)بشاشت.

آب میں وہ نیکیاں بیان کرتا ہوں جو دو سرے جانوروں سے تعلق رکھتی ہیں۔

(۱) ان کی غذا کا خیال رکھنا (۲) ان کی طاقت کے مطابق ان سے کام لینا (۳) جن جانوروں

سے کام نہ لیا جائے ان کو بھی کھانا وینا۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا ہے۔ ایک دفعہ کی دن تک

بارش ہوتی رہی اور پر ندوں کو دانہ نہ ملا۔ ایک شخص نے ان کو دانہ ڈالا۔ اس وجہ ہے اُ ہے ایمان نصيب مؤا اوروه جنت ميں چلا گيا۔ الله قرآن كريم ميں بھي آتا ہے۔ وَ الَّذِيْنَ فِينَ أَمْوَا لِهُمْ حَقُّ

مَّعْلُوْمٌ لِلسَّالِلِ وَالْمَحْرُوْم - لا مِن مَوْمنوں كي يہ بھي صفت ہے كہ ان كے مال بيں ان كابھي جمعہ ہوتا ہے جو مانگ سکتے میں اور جو نہیں مانگ سکتے ان کابھی حصہ ہوتا ہے۔ نہ مانگ سکتے والوں

میں حیوانات اور پر ندشال ہیں اُن کو بھی کھانے کے لئے دینا جاہئے۔ (س) بے زبان جانوروں کی سردی گرمی اور اُن کے شہوانی جذبات اور ان کی اولاد کاخیال رکھنا بھی ضروری ہو تا ہے۔

أب مِن وه نيكيال بيان كرتا هون جو قومي نيكيال هين \_

(۱) زکوہ دینا (۴) ضروریات قومی کے لئے چندہ دینا (۳) معمان نوازی کرنا (۲۸) خدمت قومی

كرنا (۵) اطاعت حكام (۲) دكام سے تعاون كرنا (٤) حفاظت ملك كرنا (٨) ذمه داري كا احساس (٩) غلطی پر خوشی سے سزا مجھکتنا (۱۰) اشاعت حسنات یعنی لوگوں کی نیکیاں پھیلانا (۱۱) دشمنان قوم

ہے اجتناب کرنا (۱۲) توی عرمت کی حفاظت کرنا۔ قوم پر اگر کوئی حرف لاتا ہو تو اس کی تردید کرنا۔ (۱۳) تجارت میں ایمانداری اور دیا نتر اری اختیار کریا (۱۸۷) تعلیم دینا (۱۵) تربیت کرنا۔

آب میں وہ نکیاں بیان کر اموں جو خدا تعالی سے تعلق رکھتی ہیں۔

(۱) ایمان میں کامل ہونا (۲) محبت اللی (۳) اعمال شریعت عبادات اور معاملات کو پورا کرنا۔ (م) رجاء ليني خدا تعالى ير أميد ركفنا (٥) خوف ليني خدا تعالى كي عصمت سے خوف ركھنا (٢) ول

پاکیزگ (٤) توکل مینی باوجود این طرف ہے کوشش کرنے کے بیداحساس ہونا کہ خدا تعالی کی طرف سے بی تفرت آئے گ تب کامیانی ہوگ۔ (۸) اخلاق حسنہ سے جو غدا تعالی کے ساتھ تعلق ر کھتے ہیں اُنکا خیال رکھنا۔ جیسے حمد کی پابندی وغیرہ ہے۔ (۹) تمام عقائد باطلہ کارڈ کرنا (۱۰) اللہ

تعالی کی شان میں آگر کوئی مخص بے ادبی کرے مثلاً کے اُس نے مجھے کیا دیا ہے۔ مجھ پر بواظلم کیا ے قوائے سمجمانا کہ یہ خداتعالی کے ادب کے طلاف ہے اس سے بازر ہو۔ (۱۱) تبلیغ حق شعار

الله كاادب

آب میں دو سرے سوال کولیتا ہوں کہ کونے مواقع ہیں کہ جن میں ان اعمال کو ہر تایا ترک کیا جائے۔ اس کے جواب دو ہیں ایک اجمالی اور دو سرا تفصیلی۔ اگر تفصیلی جواب بیان کرنا چاہوں اور اس میں بھی اختصار سے کام لوں تب بھی کم از کم پندرہ ہیں تھنٹے چاہئیں اس لئے میں اجمال کو لیتا ہوں اور موٹی موٹی باتیں بیان کرنا ہوں۔

(۱) وہ حق جو اللہ تعالی کے بندے پر ہیں اس وقت تک اُن کو ترک نہ کرے جب تک مجبور نہ ہو جائے یا خدا تعالی کاکوئی دو سرا تھم اُن سے روک نہ دے۔ مثلاً ہاتھ یا منہ پر زخم ہے اِس وجہ سے وضو نہیں کر سکتا یا ہاتھ ہی نہیں اس لئے اُسے دھو نہیں سکتا۔ یہ مجبوری ہے۔ اور دو سرا تھم مقابلہ میں آ جانے کی مثال یہ ہے کہ خدا تعالی کا تھم ہے عورت پر دہ کرے لیکن یہ بھی خدا تعالی کا تھم ہے کہ جج کے موقع پر خانہ کعبہ میں پر دہ اٹھا دینا چاہئے۔ یہ دو سرا تھم پہلے کے مقابلہ میں آگیا اور اس کی وجہ سے خانہ کعبہ میں پر دہ نہ کرناہی نیکی ہے۔ یا مثلاً تھم ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو۔ یہ نیکی ہے لیکن آگر ماں باپ کا کوئی تھم خدا تعالی کے مقابلہ میں آ جائے تو اس وقت اُس کانہ مانناہی لیکے مقابلہ میں آ جائے تو اس وقت اُس کانہ مانناہی لیکے مقابلہ میں آ جائے تو اس وقت اُس کانہ مانناہی

(۲) دوسرے کے متعلق کوئی الی بات نہ کرے کہ جس کا دیے ہی حالات میں کرنا اپنے گئے پند نہ کرتا ہو میں اس میں ایک شرط لگاتا ہوں اور وہ ئیہ کہ میں سے شمیں کمتا کہ دوسرے ہے وہ معالمہ کرے جو یہ پند کرتا ہو۔ بلکہ میں یہ کتا ہوں کہ کوئی بات دوسرے کے ساتھ الی نہ کرے جو ویسے جے ویسے ہی حالات میں اپنے لئے پند نہ کرتا ہو۔ انجیل کا تھم ہے کہ تودوسرے کے ساتھ ویسائی سلوک کر ہی حالات میں اپنے لئے پند نہ کرتا ہو۔ انجیل کا تھم ہے کہ تودوسرے کے ساتھ ویسائی سلوک کر جیسااسے لئے پند کرتا ہے۔ محربہ تھم میجے نہیں ہے۔

(۳) افراط و تفریط کاخیال رکھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ یا تو نفل پڑھنے ہی چھوڑ دیتے ہیں یا پر ایک آدی کے یا چرائے پڑے ہیں کہ اور کے اور کی کے یا چرائے پڑھ کے پاس ایک آدی کے متعلق شکلیت آئی کہ وہ دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو نفل پڑھتا رہتا ہے۔ آپ نے اُسے بلا کر فرایا:۔ وَ لِنَفْسِکَ عَلَیْکَ حَقَّ ۔ کہ تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے یعنی تیری پیوی کا بھی تجھ پر حق ہے بھی تاریخ ہوں کا بھی تجھ پر حق ہے بھی اوا کرنا ضروری ہے۔

(٣) انسان اس رنگ مین عمل کرے کہ خدا تعالیٰ کی صفحت کے ظہور سے ویباہی رنگ پیدا

ہو جائے۔

آب قی تیرے سوال کو لیتا ہوں جو یہ ہے کہ کِس طرح معلوم ہو کہ کوئی بدیاں انسان کو اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ معلوم کرنے کے کئی ذرائع ہیں۔ (۱) مجاسبہ نفس ہے۔ جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدیاں ہیں۔ یہ نکیاں ہیں۔ و پھر وہ غور کرے کہ ان میں سے کوئی بدی ہے جو اس میں پائی جاتی ہے ہو نہیں پائی جاتی۔ (۲) اپنے کسی گرے اور دلی دوست سے کے کہ وہ اس کے نفس کا مطالعہ کرے۔ کیو نکہ بھی انسان اپناعیب آپ معلوم نہیں کر سکتا اس کے دوست سے کے کہ وہ اس کے اعمال ظاہری کا مطالعہ کرے۔ یہ نہ کے کہ تم میرے متعلق بدی کے لئے جس اور تلاش کرویہ گناہ ہے بلکہ کیے کہ جو ظاہرا عمال ہیں اُن میں جو نقص ہو وہ بنا ہوں کا مطالعہ کے کہ جو ظاہرا عمال ہیں اُن میں جو نقص ہو وہ بنا ہوں کی عیب اُن میں ہو تا ہے کئی عیب وہ بھی چھوڑ دے گاس لئے تیسرا طریق یہ افقیار کرنا چاہئے کہ جو عیب اُسے دوسروں میں نظر آتے ہوں اُن کے متعلق دیکھے کہ وہ مجھ میں تو نہیں پائے جاتے؟ مَن بھی بھی تو انہی افعال کو نہیں کرتا یا ہیہ کہ دوسروں میں جو نیکیاں نظر آئیں اُن کے متعلق دیکھے کہ جھ میں ہوں یا افعال کو نہیں کرتا یا ہیہ کہ دوسروں میں جو نیکیاں نظر آئیں اُن کے متعلق دیکھے کہ جھ میں ہوں اُس کے متعلق دیکھے دشن اُس پر کیا عیب لگارہ بسی اور پھر سوچ کہ وہ عیس اُن کی دفعہ ایس بھی ہو جو ایس کے ایس کے جو رہو جاتی نظر آتی ہیں گی دفعہ ایس بھی ہو جاتے ہیں یا نہیں۔ گی عیب اس طرح معلوم ہو جاتی جیس کرتا ہے ہی دیکھے کہ دشموں کو بھی جی وہ بھی ہی کہور ہو جاتا ہے۔

(۵) بہت اہم اور بہترین ذرایہ بدایوں اور نیکیوں کے معلوم کرنے کا یہ ہے کہ تلاوت قرآن کریم کرتے وقت جمال وہ عیب بردھے جو خدا تعالی نے پہلی قوموں کے بیان کئے ہیں وہاں غور کرے کہ جھے میں بھی او یہ عیب بردھے جو خدا تعالی نے پہلی قوموں کے بیان کئے ہیں وہاں غور کرے کہ جھے میں بھی او یک اور آئے وہاں و کھے کہ جھے میں یہ نیکی پائی جاتی ہے یا شیں۔ اِس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو گاکہ چو نکہ سب نیکیاں اور بریاں ایک وقت میں انسان کے سامنے نہیں آسکتیں اس لئے آہستہ آہستہ تلاوت کے وقت آتی رہیں گی۔ دوسرے تلاوت کے وقت چو نکہ خشیة الله پدا ہوتی ہے اس لئے بدیوں سے نیجے اور نیکیاں اختیار کرنے میں بھی اے بہت مدو ملے گی۔

جو بدلوں کا علم ہو کر بھی انہیں یہ باتیں ان نوگوں کے متعلق ہیں جن کے دلوں پر بدیوں کی وجہ سے زنگ نہ لگ چکا ہو۔ مگر

بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بدیوں کاعلم ہوتا ہے مگر باوجود اس کے وہ انہیں چھوڑ نہیں

نهيس چھوڑ سکتے ، اُن كاعلاج

سکتے۔ ان کا کیا علاج ہے؟ مثلاً ایسے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ نماز ند پڑھنا گناہ ہے گر نہیں پڑھتے، جانتے ہیں کہ قبل کرناگناہ ہے گرچھوڑ نہیں سکتے۔

اس سوال کا ایک تفصیلی جواب ہے گرنہ وہ اس وقت لیکچر میں بیان ہو سکتا ہے اور نہ کسی چھوٹی موٹی کتاب میں اختصار کے چھوٹی موٹی کتاب میں لکھاجا سکتا ہے۔ پس میں دس پندرہ کلتے اس سوال کے جواب میں اختصار کے ساتھ بیان کردیتا ہوں۔

(۱) ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہے کہ اس کے دل پر ذبک لگ گیا ہے اور کوئی روک پیدا ہوگئ ہے جو اُسے نیکی نہیں کرنے دیتی اور بری سے نیچے نہیں دیتی اور یہ شامتِ اعمال ہے یعنی پچھلے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے لئے پہلاعلاج یہ ہے کہ استغفار کرکے خدا تعالی سے گذشتہ گناہوں کی معافی مانگے۔

استغفار کے متعلق یاد رکھنا چاہئے کہ اس کے معنے پردہ ڈالنے کے ہیں اور بید دو قتم کا ہوتا ہے۔ ایک حالت میں تو استغفار بید ہوتا ہے کہ استغفار کرنے والا کہتا ہے کہ خدایا! ان گناہوں کوجو میں کرچکا ہوں مٹا دے یا جن میں گرفتار ہوں ان کو دُور کر دے اور دو سرا ورجہ بید ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے ، النی! مجھ میں گناہ پیدائی نہ ہو۔ جب اغبیاء کے متعلق استغفار آتا ہے تو اس کے میں معنی ہوتے ہیں کہ گناہ بھی پیدائی نہ ہو۔

(۲) دوسرا طریق یہ ہے کہ انسان اپ اندر معرفت پیدا کرے۔ معرفت کے یہ منے ہیں کہ صفاتِ اللیہ کو اللیہ کو اپنے دل پر جاری کرکے صفات اللیہ کا مطالعہ کرے اور ان کو جذب کرنے کی کوشش کرے۔ مثلاً خدا تعالی کی رحمانیت کو دیکھے کہ اُس نے جھے پر کتنے احسان کئے ہیں اور جب وہ کتاہے کہ میرے بندوں کو اپنے مال سے دو تو میں کیوں نہ دوں۔ اِس طرح خدا تعالی کی صفات پر غور کرنے سے بدیوں سے نیخے اور نیکیاں کرنے کا ملکہ پیدا ہوگا۔

(۳) نیکی کے نیک انجام اور بدی کے بد انجام پر غور کرے۔ یعنی یہ دیکھے کہ فلاں نے نیکی کی تو اُسے بیدی کی تو اُسے بیدی کی تو اُسے بیہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس سے بھی عرفان حاصل

ہو تاہے۔

(٣) جب يه تيول باتيں كركے تو جارم يه كرے كه توبه كرے۔ توبه كامفوم يه ہے (١)

گذشہ گناہوں پر ندامت۔ یہ حالت دل میں پیدا ہو۔ (۲) جو فرائض ادا کرنے سے رہ گئے ہوں دہ

ادا كرے- مثلاً ج رہ كيا ہے وہ كرے- محر نماز ايك ايسا فرض ك ك وہ رہا ہؤا پير بورا شيس كيا جا

سكا-اس كے لئے استغفار ہى ہے- (٣) جو گناہ خدانے چھیائے ہوئے ہوں یعنی جن پر خدا تعالی

نے پر دہ ڈالا ہو اُن کے علاوہ جس جس کے گناہ یاد ہوں اس سے معافی مانگے۔ (۴) جن کو اس سے نقصان پہنچ چکا ہو ان کو فائدہ پہنچائے لینی اُن سے حسن سلوک کرے۔ (۵) آئندہ گزاہ نہ کرنے کا

عهد كرے-(٢)نفس كونيكى كى طرف داغب كرے-

یہ توبہ کی شرطیں ہیں ان کو بجالائے تب توبہ 'حقیقی توبہ کملا سکے گی اور منظور ہو گی۔ ( ۵ ) مذال سے زَرِیْ کُرِیْ اُنْ کُرِیْ مِی اللّٰہِ ' میں کہ اللہ میں کہ اللہ کا ایک کا استعمال کے ساتھ کی دور

(۵) انسان تَعَلَقُولًا بِا عُلاَ قِ اللهِ من كَ عالت پداكر، يه خيال كرے كه اخلاص منين به بلكه اپي دمه داري سجه كرنيك كام كرتابى جائد مثلاً صدقه ديني تكيف مو تو ديتابى

رہے یا نماز میں توجہ نہ قائم رہے تو بار بار پڑھتا رہے۔ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کا فرض میں ہے کہ کام میں لگا رہے اور ہمت نہ ہارے۔ میں نے کئی وفعہ سایا ہے کہ حضرت مسیح

موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے تھے۔ ایک مرید اپنے پیر کو ملنے کے لئے آیا اور انہیں کے پاس ٹھر گیا۔ رات کو پیر صاحب دُعاکرتے رہے کہ اللی فلال کام ہو جائے۔ آخر آواز آئی یہ کام تو نہیں ہو

گا۔ یہ آواز مرید نے بھی ٹن لی۔ اس پر وہ حیران ہؤا کہ اچھے پیر صاحب ہیں ہم تو ان سے وُعاکرانے کے لئے آتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے آئیں یہ جواب ملتاہے کہ تمہاری وُعامنظور شیں کی

جائے گ۔ خیروہ پیکا ہو رہا۔ دوسرے دن پھر آسی طرح ہؤا کہ پیر صاحب ساری رات ڈعا کرتے رہے۔ آخرانہیں پھروی جواب ملہ مرمد آور بھی زمادہ جیران ہؤا۔ تیسرے دن پھرای طرح ہؤا۔

رہے۔ آخر انہیں چروبی جواب ملا۔ مرد آور بھی زیادہ جیران ہوا۔ تیسرے دن چرای طرح ہوا۔ آخر مرد نے انہیں کما۔ تین دن سے آپ کوئی دُعاکر رہے ہیں جس کے متعلق الهام ہو تاہے کہ

سیں سی جائے گی چرکوں آپ دعاکرتے چلے جاتے ہیں۔ پیرصاحب کے کما۔ ناوان! میں تو ہیں سال سے میں دعاکررہا ہوں اور چھے میں المام مورہاہے تحریق شیں محمرایا اور تو تین دن جواب سن

عن سے یں رف طرح ہوں ہورے یں اس م ہورہ ہے حرین میں سرویا اور وین دن ہوا ہو ہو ہو ہو ہو ہوا ہو ہوا ہو اور کی اور کر مہا ہے اور میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ لکھا ہے اِس پر معا الهام ہوا کہ اس عرصہ میں تم نے جتنی

کر رہا ہے اور میں اپٹا کام کر رہا ہوں۔ لکھ اوعائیں کی ہیں سب قبول کی گئیں۔ پس بندہ کا کام بیہ ہے کہ اپنے کام میں لگارہے۔ نماز میں اگر توجہ قائم نہیں رہتی تو نہ رہے ہیہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ نمازنہ چھوڑے۔ تکریسااو قات ایساہو تاہے کہ جب انسان ظاہر میں نیکی کرتا ہے تو اس کا اثر باطن پر پڑتا ہے اور انسان پاک ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح بھی کامیابی نہ ہو انسان ارادے کر تارہے لیکن وہ ٹوٹ ٹوٹ جائیں۔ اُٹھتارہے مگر پھر مركر جائے۔ مت كرتارے مرناكاي كامنه ديكهنائي نصيب مو۔ ايے انسان كويقينا سمجھ لينا جاہے کہ اس کے دل پر بہت ذیک لگ گیاہے اور اس کے دُور کرنے کے لئے تقصیلی علاج کی ضرورت ہے کیونکہ اس پر نفس غالب آ چکاہے اور وہ مغلوب ہو گیاہے اور وہ احساس انانیت جس کی طرف میری اس نظم میں جو کل بر حی تنی اشارہ کیا گیاہے وہ مث کیاہے اور وہ اس جانور کی طرح ہو گیاہے جے انسان کیل ڈال کرجمان چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ اُس کانٹس بھی اُسے کیل ڈالے لئے پھرتا ہے۔ پس اس کے لئے پہلے تو اجمالی اصولی علاج اور پھر تفصیلی اصولی علاج بیان کرتا ہوں۔ مر پیشتر اس کے کہ میں اس کے متعلق کچھ کھوں اس فلسفتہ اخلاق میں جو پہلے سمجھا جاتا تھا اور اس میں جو احدى نقطة نگاه سے اب سمجما جاتا ہے فرق بنانا ضروري سجمتا موں۔ مسلمانوں مي فلفة اخلاق ك بانی ابن مردویہ ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے اور بعد میں ابن عربی سب سے بدے اُستاد سمجے جاتے تھے۔ ان کے بعد امام غزالی ہوئے جنہوں نے اخلاق پر ایک جار جلد کی كتاب لكسى ہے۔ ان كے بعد كوئى كتاب ند كسى كى اورب سمجد ليا كياك فلف اخلاق ختم ہوكيا۔ اس وجہ سے میں اس کے متعلق روشنی ڈالنا چاہتا ہوں تا کہ وہ لوگ جو اس فلنے کی تماہیں بڑھتے میں اُن پر وہ غلطیال ظاہر مو جائیں جو ان میں پائی جاتی ہیں۔ ب شک وہ باتیں اپنے وقت میں اچھی تمين مراب ان مين غلطيال بي-

امام غزال کے فلفہ اور احمدی فلفہ میں فرق بہ ہے کہ امام غزالی نے صفاتِ سلبیہ پر بردا زور دیا ہے۔ لیکن احمدی فلفہ اخلاق جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوة والسلام نے قائم کیا ہے اس نے اس میں بڑا تغیر کردیا ہے۔ کیونکہ آپ نے صفات ایجابیہ پر زور دیا ہے۔ یعنی آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اخلاق بیر نہیں کہ بید نہ ہو وہ نہ ہو بلکہ بیر ہے کہ یہ بھی ہواوروہ بھی ہو۔

اس میں شبہ سین کے نفس کئی بھی علاج ہے مگروہ ایک علاج ہے نہ کہ وہ علاج ہے ہم فلفت اخلاق پر بحث کرتے ہوئے مندرجہ ذیل باتیں سیں بھول سکتے۔ اول خدا تعالی فرماتا ہے۔ وَ مَا خُلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسُ إِلَّا لِيُصْبُدُ وَ نِ - کہ ہم نے انسان کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے كه عبادت كرے - پهر فرما تا ج - وَا مَّا الَّذِينَ سُعِدُ وَا فَعَى الْجَنَّةِ خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوٰتُ وَالْاکُونِ فَي الْجَدُّ وَ فِي الْجَدُّ وَ فِي الْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمُعَاءَ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

اس سے معلوم ہؤا کہ خدا تعالی نے انسان کو اس لئے پیدا نہیں کیا کہ بعض باتیں نہ کرے بلکہ اس لئے پیدا کیا ہے کہ کرے۔ چنانچے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ فلال کام نہ کرے۔ بلکہ یہ فرمایا کہ ہم نے اس لئے پیدا کیا ہے کہ عبادت کرے۔ پس ہم دنیا میں کام کرنے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں نہ اس لئے کہ کچھ نہ کریں۔ نفی بطور پر ہیز کے ہوتی ہے بعنی مقصد کے حصول میں جو روکیں ہیں اُن کو الگ کر دو۔ لیکن مقصد نفی نہیں ہوتا۔ اگر پیدا کش مقصد کی غرض نفی نہیں ہوتا۔ اگر پیدا کش انسانی کی غرض نفی ہوتی تو اس کے پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ غرض تو اس کے پیدا نہ ہونے کی صورت میں ذیادہ اچھی طرح پوری ہو رہی تھی۔ یہ غرض تو الی ہے جسے ہندوؤں کے خدا کی تحریف کہ وہ یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں۔ خدا تعالی نے انسان کو نفی کے لئے نہیں بلکہ انبات کے لئے پیدا کیا ہے۔ گو نفی بطور پر ہیز کے شامل ہو۔ پس اصل بحث یہ ہے کہ انسان کیا کیا انہات کے لئے پیدا کیا گیائے نہ ہے کہ انسان کیا کیا

دوسری بات جے ہم نظرانداز نہیں کرسکتے ہے کہ نفس کی مثال گھوڑے کی ہی ہے بے فراہ گورے کو ورزش کرانی چاہئے اور انخا زبلا رکھنا چاہئے کہ خواہ مخواہ سوار کو نہ گرا دے گرکیا کوئی شخص ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ گھوڑے کو زبلا کر کرے سوار بن گیا ہو۔ ایک سفر میں ایک دوست جو سوار نہ تھے کہنے گئے۔ میں گھوڑے پر سوار نہیں ہو نگا۔ اگر سوار کرانا ہے تو کوئی زبلا گھوڑا لایا گیا تو وہ اُس ہے بھی خوف ہی ظاہر کرتے رہے اور کھوڑا لاور چھوٹا کوئی گھوڑا نہیں؟ پس اگر سواری نہ آتی ہو تو گھوڑے کو زبلا کہنے گئے کہ کیا اس سے زبلا اور چھوٹا کوئی گھوڑا نہیں؟ پس اگر سواری نہ آتی ہو تو گھوڑے کو زبلا کرنے سے نہیں آسی تابو پالیں گے اور پھر کرنے سے نہیں آسی تابو پالیں گے اور پھر کرنے سے نہیں آسی تابو پالیں گے اور پھر کرنے سے نہیں آسی تابو پالیں گے اور پھر اُس کے زبلا کرنے سے نہیں بلکہ اُس پر قابو ہو گا۔

تیسری بات جے ہم نظرانداز نمیں کر سکتے ہیہ ہے کہ گناہ نئس کے قبضہ میں آجانے ہے ہی پیدا نمیں ہو تا بلکہ نفس کے مرجانے ہے بھی پیدا ہو تا ہے۔ مثلاً بے غیرتی ہے۔ یہ نفس کے مر جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر تو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ نفس میں طاقت پیدا کی

جائے تاکہ وہ ایسے موقع پر کام کر سکے۔

غرض جس طرح کام لینے کے لئے گھوڑے کو بھی ڈبلا کیا جاتا ہے اور بھی موٹا بھی۔ یمی حالت نفس کی ہے۔ نہ تو اے بالکل مار دینا چاہئے اور نہ اتنا سرکش بنا دینا چاہئے کہ کوئی بات ہی نہ مانے۔

فلفہ اخلاق کے متعلق غزائی اور حفرت مسے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریق میں بیہ فرق بھی ہے کہ آپ نے بیہ تعلیم دی ہے کہ ایمان کی بناء رجاء اور اُمید پر ہے۔ یہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ طمع اور خوف کے درمیان ایمان ہوتا ہے۔ فلص مگریہ نہیں آتا کہ اُمید اور نا اُمیدی کے درمیان ایمان ہوتا ہے۔ نا امیدی کے متعلق تو یماں تک آیا ہے کہ اِنّه لا یَانَیْسُ مِنْ رَوْح ہاللّٰہِ اِللّٰہ اِللّٰہ الْکُورُ وُنَ اللّٰهِ کہ نا اُمید کافری ہوتا ہے مؤمن نہیں ہوتا۔ نوایکان کا فلف اُمید پر قائم ہے اور حدیث میں آتا ہے جیسا بندہ گمان کرے گاویہ ہی خداتھائی اس سے سلوک کرے گا۔ الله پس اللی کوئی ترکیب کہ جس سے نامیدی پیدا ہو اسلام نہیں کملا سے سلوک کرے گا۔ اُمید پیدا ہو اسلام نہیں کملا علی ۔ مرخوف کی نبت زیادہ علی خوف کی نبت زیادہ ہو۔ ہو شع سے کم ہو اور طمع خوف کی نبت زیادہ ہو۔ ہو شع ہے۔ کہ خوف کی نبت زیادہ وسیع ہے۔ اس ہو۔ ہو شک خوف کی مرزی صفح ہو رحمت غضب کی صفات سے زیادہ وسیع ہے۔ اس و سیعت کُلُ مُنْیُ ۔ سے کہ میری صفح ہو مرحمت غضب کی صفات سے زیادہ وسیع ہے۔ اس و سیعت کُلُ مُنْیُ ۔ سے کہ میری صفح ہو میں میں منات سے زیادہ وسیع ہے۔ اس و سیعت کُلُ مُنْیُ ۔ سے کہ میری صفح ہو میں منات سے زیادہ وسیع ہے۔ اس

ے معلوم ہؤا کہ برہ کے ول میں بھی خوف ہے طبع کی حالت زیادہ زوردار ہونی جاہئے۔
مؤمن کادل امید ہے رئر ہوتا ہے۔ بیٹک اُسے خوف بھی ہوتا ہے مگر کم۔ وہ سجھتا ہے خدا تعالیٰ بچھ ہے ایسا معالمہ نہ کرے گا کہ میں تاہ ہو جاؤں۔ اگر ہم مؤمن کے خوف اور امید کو دیکھیں توصاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا خوف خدا تعالیٰ پر بد ظنی کی وجہ ہے نہیں ہوتا بلکہ اپنی کمزوری کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ لیکن اُس کی امید خدا تعالیٰ کے فضل کی وجہ ہے ہوتی ہے۔ اب کیایہ تج نہیں کہ ہماری کمزوری خدا تعالیٰ کی ہماری کمزوری خدا تعالیٰ کی ہوتا ہے۔ لیکن اُر مؤمن کا خوف خدا تعالیٰ کی بے نیازی پر غالب ہے اور اگر اپنی کمزوری کو دکھی کر ہو تو اس کی رحمت اس کی بے نیازی پر غالب ہے اور اگر اپنی کمزوری کو کی گھا کہ ماری کم خوف کے حرک سے ہم طرح زبردست ہے۔

گریہ بھی یادر کھنا چاہئے کہ امید مطیع کے لئے ہوتی ہے باغی کے لئے نہیں ہوتی۔ کوئی انسان یہ نہ کیے کہ جو جی چاہے گاکریں گے اور پھرامید رکھیں گے کہ خدا کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے۔ یہ بغادت ہے اور ہاغی کے لئے کوئی امید اور طمع نہیں ہو عتی۔ طمع مطبع کے لئے ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہئے کہ مؤمن کے خوف کا موجب یہ نہیں ہوتا کہ شاید یہ بات نہیں ہو سکے گی یا یہ کہ ایسانہ کیاتو سزا طے گی بلکہ اُسے یہ خوف ہوتا ہے کہ جس رستہ پر میں چل رہا ہوں شاید اس پر چل کرنہ ہو سکے۔ اِسی طرح خوف کی دجہ یہ نہیں ہوتی کہ یہ بات نہ کی تو خدا تعالی

سزادے گابکہ یہ ہوتی ہے کہ شاید میں خدا تعالی کی رحمت کو جذب نہ کرسکوں۔
غرض اصل اسلامی تصوف کی بنیاد طمع اور خوف پر ہے اور امید کا پہلو خوف کی نسبت بھاری
ہے اور حق یہ ہے کہ اٹباتی طاقتیں اُمید ہے ہی پیدا ہوتی ہیں اور خوف سے سلمی طاقتیں پیدا ہوتی
ہیں اصل مقصد خدا تعالی سے محبت پیدا کرنا ہے اور وہ امید سے پیدا ہوتی ہے خوف سے صرف گناہ
دور موسر ترین

دُور ہوتے ہیں۔ و کیھو رسول کریم الشکھائی نے کس طرح اپنی امت سے خوف مٹانے کی کوشش فرمائی ہے۔ اول تو قرآن كريم من رُحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ - آجانے عمام موكيا ب كه خداتعالى کی رحمت ہرایک چیزے بڑھ کرہے۔ مگررسول کریم الفظی نے اس کی اور بھی وضاحت فرمادی۔ حدیث میں آتا ہے۔ رسول کریم الطافطائی نے فرمایا۔ مُنذر خوامیں شیطانی ہوتی ہیں اور مبشرخوامیں خدا تعالی کی طرف سے ہوتی ہیں میں چونکہ خوابوں کابہت بڑا اثر انسان کی طبیعت پر بڑتا ہے۔ اس لئے آپ نے بیہ فرما دیا کہ منذر خوابوں سے خوف نہیں کھانا جاہئے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مُنذر خواہیں انبیاء کو بھی آتی ہیں پس اس سے مرادیہ نہیں کہ ہر مُنذر خواب شیطانی ہوتی ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ آگر کثرت سے مُنذر خوامیں آئیں اور مبشر خواب آتے ہی سیس یا کم آئے تو اسیس شیطانی خواب سمجھنا جائے۔ اس طرح آپ نے مؤمنوں کے دلوں سے خوف کو دُور کر دیا ہے کیونکہ خوابوں کا اثر انسان کے دل پر خاص ہو تا ہے لیکن چو نکہ ہو سكتا ہے كه ايسے شخص كو جسے شيطاني خواجيس آتى موں كوئي يعي خواب بھى آ جائے اور وہ اس كو شیطانی سمجھ کر نقصان اٹھائے۔اس کئے اس کابھی علاج بتادیا کہ جب ڈراؤنی خواب آئے تومؤمن کو چاہے کہ بائیں طرف تھوک دے اور لا گو ل پڑھے۔ اس میں کیا عجیب کلتہ آپ نے فرمایا ہے۔ لوگ کسی چیز کے متعلق کیوں تھو کتے ہیں۔ اس لئے کہ: مَیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کر تا۔ رسول کریم الفلائلی نے شیطانی خوابوں کے متعلق مؤمن کے نفس کو جرات ولائی کہ جب اس فتم

ب آئے تو تھوک دو کہ ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس طریق سے آپ نے اُمید اور

ہمت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ دو سراعلاج لا کو کی پڑھنا فرہا ہے کیونکہ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے اختال ہے کہ الی خوابوں میں سے کوئی کی ہمی ہو۔ پس لا کو آ سے خدا تعالیٰ کے حضور میں استغفار اور اس کی قات پر توکل کا مقام حاصل ہو جائے گا۔ غرض تھوکئے سے شیطانی خواب کے اثر سے محفوظ ہو جائے گا اور لا کو آ ل سے خدائی انڈار کے اثر سے محفوظ ہو جائے گا کیونکہ جو مخص خدا تعالیٰ کے آ کے اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے۔ وہ اس کی سزا سے بی جاتا ہے۔ پس جو محض سے دونوں علاج کرے گا اس کے دل پر سے خوف دور ہو جائے گا۔ دیموکس لطیف اور عمرہ صورت میں رسول کریم افغانی نے آئی اُمت پر سے خوف کے غلبہ کو دور کیا ہے۔

غزالی اور احمدی فلفنہ اظاق میں فرق بتا کر اب میں وہ علاج بتا تا ہوں ہو اس روحانی مریض کے مناسب حال ہیں جو عمل ہے بالکل رہ گیا ہے اور باوجود کو شش کے کمڑا نہیں ہو سکا۔ لیکن ان علاجوں کے بتانے ہے پہلے میں اس شبہ کا ازالہ کہ دینا ضروری سجمتا ہوں کہ ایسے انسان کے لئے کچھ اور عمل بتانے ہے فاکہ ہو کیا ہے کیونکہ یہ پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس ہے عمل ہو ہی نہیں سکا۔ ایسی صورتوں میں اور عمل بتانے ہے کیا فاکہ ہو سکتا ہے؟ سواس کا جو اب یہ ہے۔ (۱) جب تک نیک عمل کرنا انسان کے لئے ناممکن نہ ہو جائے اس وقت تک عمل کے بغیراس کے لئے پکھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر اس کے لئے عمل ناممکن ہو جائے اس وقت تک عمل کے بغیرا کی کہو سکتی ہے گر بغیر عمل کے بغیرا کیزگی ہو سکتی ہے گر جب تک عمل کرنا اس کے لئے عمل ناممکن ہو کیا ہو تھی۔ پس اگر جب تک عمل کرنا اس کے لئے عمل ناممکن ہو جائے گا۔ حمل عمل کے بغیرا کیزگی شیس ہو سکتے۔ پس اگر جب تک عمل نہیں کر سکتا تو اس کے متعلق رسول کریم عمل ناممکن ہو جائے گا۔ وہ کوئی عمل شیس کر سکتا تو اس کے متعلق رسول کریم الکھانے نے فرایا ہے کہ اُسے بچر موقع دیا جائے گا۔ وہ

ہاں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ عمل دو قتم کے ہوتے ہیں۔ ایک دہ جو ہر قتم کی حالت کے لوگوں

کے لئے عمکن ہوتے ہیں۔ اور ایک دہ جو دل کی بعض حالتوں ہیں ناممکن ہوتے ہیں۔ جو عمل بعض
قلبی حالتوں ہیں ناممکن ہو جاتے ہیں دہ جذبات سے اور خیالات سے تعلق رکھتے ہیں لیکن جو عمل
کہ ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں دہ کمی حالت ہیں بھی ناممکن نہیں ہوتے۔ مثلاً نماز ہے اس کے
متعلق کوئی یہ نہیں کہ سکا کہ میں نماز پڑھ سکائی نہیں۔ عمریہ کہ سکائے کہ ناجائز محبت میرے
دل سے نہیں نکل سکتی۔ پس عمل دو قتم کے ہیں۔ ایک جذبات سے تعلق رکھنے والے اور
درسرے دہ جن کا تعلق جذبات سے نہیں ہو تا۔

اب و میموجسمانی پیاریوں کے علاج کس طرح کئے جاتے ہیں۔ اِسی طرح کہ ایک محض ڈاکٹر

ا کے اس جاتا ہے، وہ بہت کزور ہو تا ہے، کوئی کام نمیں کرسکا۔ أے کماجاتا ہے۔ ورزش کیا کرو۔ اب كياده يدكتا ہے كم من تو يملے على كام شيس كرسكا اور آب كيتے ميں وروش كيا كرو وه يد شيس كتاكونك أوركام من اور داكتركے بتائے موسع كام من قرق ب اورده يہ كه جو كھ داكتر بتا اب م کو وہ مجی کام ہے محرب اختیار میں اور دو سرا اس کی طاقت سے بردھ کرہے۔ تو طاقت پیدا کرنے کے لئے بھی ایک عمل بی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ایسا کمزورجو اُٹھ کر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ جاریائی برلینارہتا ہے۔ اس کے متعلق ڈاکٹری کے گاکہ اے مالش کیاکرو۔ جب اے مجمد طاقت آئے گی توبیٹے سکے گا مجراور طالت آئے گی تو کھڑا ہوسکے گا۔ میں بات روحانی اعمال میں ہے کہ چھوٹے اعمال پر لگا کرادیر اٹھایا جاتا ہے۔ ایک لڑکاجو کہتا ہو كه مجفے وسويں جماعت كى ريور شيں يوحى جاتى۔ أے كما جائے گا۔ اچھالويں جماعت كى يوحا رو۔ اس کے متعلق وہ یہ نہیں کمہ سکتا کہ جب مجھ سے دسویں جماعت کی ریڈر نہیں پڑھی جاسکتی تو نویں کی کس طرح پڑھوں گا۔ اِسی طرح روحانیت میں چھوٹے اعمال سے ترقی کرکے بڑے اعمال ا تك لے جایا جاتا ہے۔

سلے بیان شدہ علاجوں کے علاوہ ایسے قض کے لئے بعض اور امور کی بھی ضرورت موتی ہے

جنس من آمے چل کربیان کروں گا۔ پہلے علاج یہ ہیں۔

(1) يد كه ايساانسان نيكيول اوربديوں كاعلم حاصل كرے-

(٢) ان كر محل استعال كاعلم حاصل كر،

(۳) مجاسبہ نفس کرے۔ ( بم) استغفار کرت سے کے۔

(٥) خدا تعالی کی معرفت پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ بھلے میں نے کہاتھا خداکی معرفت

پیدا کرے۔ محریماں یہ کمتا ہوں کہ معرفت پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ اس کی نسبت بید فیصله موجاے کہ بیا عمل فریوری طاقت نہیں رکھنا۔

(۲) نیکی اور بدی کا انجام سویے۔

(2) تَخَلَقُوا بِأَخُلا قِ اللَّهِ كَى كُوسُسُ كر--

اسے آمے میں جو علاج بناؤ تکاف اصول ہیں۔ ایسے انسان کے متعلق اس بات میں تو کوئی شك بى سى كراس كرايدر يلاى ب اور يادى كاعلاج بغير تشيم كرسي موسكاس ك

۔ منروری ہے کہ وہ علمی طور پر معلوم کرے کہ اُسے کیا بیاری ہے۔ اس کے لئے وہ پہلے اپنے دل ے یہ سوال کرے کہ وہ کس بات کے لئے کوشش کررہاہے؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ول کی یا کیڑی کے لئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اعمال کی اصلاح کے لئے۔ امراول خدا تعالی کی محبت سے تعلق رکھتا ہے۔ اورول کی کمزوری کے بد معنے ہیں کہ معجع محبت کامادہ مفتود ہو گیا ہے۔ میں نے کئ وفعہ اپنی ایک رؤیا سالی ہے کہ میں نے دیکھا حضرت مسیح ایک چبوترہ پر کھڑے بیر کی شکل میں آسان کی طرف ہاتھ اٹھائے گھڑے تھے۔ اور سے میں نے حضرت مریم کو اُترتے دیکھا۔ وہ مچھ اونجی چبوترہ پر کھڑی ہو گئیں۔ پھروہاں سے ایک قدم نیچے اُتریں اور حضرت مسیح نے اوپر کی طرف قدم برهایا۔ حضرت مسيم ان كي طرف بحك اور مريم اُن ير جمك كئيں۔ اس وقت ميري نبان يرب الفاظ جاری ہو گئے۔ Love Creats Love کبت محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ پس محبت محبت ے ہی پدا ہوتی ہے۔ گرمیت پدا کرنے کے لئے بھی سامان ہوتے ہیں اور وہ بد ہیں۔ (۱)حسن (٢) احسان - اب بهم ديكھتے ہن ايك مخص نے غدا تعالى كاحسن بھي ديكھاليني اس كى صفات ير غور کیا۔ اور احسان بھی دکھے۔ اپنے ساتھ خدا تعالی کے تعلقات پر نظری۔ مگر باوجوداس کے اُس کے دل میں محبت نہ بدا ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کی طالت اس بچہ کی س ہے جو اپنی ال سے عبت جنیں کرتا اور عبت کا مادہ أس ميں سے مارا كيا ہے۔ جيسے الرحمى انسان كے بيد ميں نہ غذا جاتی ہے اور ند دوا۔ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کامعدہ خراب ہو گیا ہے۔ اس کے لئے سلا کام ب ہونا چاہے کہ اس کے معدہ کو قوت دیں اور روحانیت میں سے علاج ہے کہ اس کے احساسات ا مجاریں۔ سوایے انسان کے لئے سلاعلاج یہ ہے کہ جو نک ظاہر کا اثر باطن پر ہو تا ہے وہ ظاہری طور پر خشوع و خضوع اختیار کرے۔ نماز پر سے تو رونے کی صورت بنائے خواہ تصنع سے ہی بنانی رے۔ بعض کام اگر تصنع اور ہناوے سے بھی سے جائیں تو اُن کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ میں نے امریک کی ایک تاب میں روحا تھا۔ ایک پروفیسرطالب علی کی حالت میں بہت قابل تھا آخر أے ا یک کالج کارنسل بنا دیا گیا۔ مگراس وقت وہ شخت نا قابل ثابت ہؤا۔ اس نے اس کی وجہ ایک علم الننس كے ماہرے يو چھى تواس نے بتايا كہ تمهارے دل ميں اتنى نيادہ نرى ہے كہ إس كى وجہ سے تم انظام قائم نہیں رکھ سکتے۔ اس کااس نے علاج پوچھاتواس نے بتایا کہ تم اپنے دانت اور جررے جوڑ کرر کھاکرو۔ لعنی منہ کو سختی ہے بند کیا کروجس سے غصد کی حالت نظرے اُس نے ایسابی کیا اور کچھ عرصہ کے بعد اُس میں الیا تغیر بدا ہو گیا کہ ملک میں مشہور ہو گیا کہ سب سے زیادہ خت

پر نہل وی ہے اور اس نے خوب انتظام کرلیا۔

ق ظاہر کا اثر باطن پر ہوتا ہے۔ وہ فض جو بردل ہو وہ اگر اکر کر چلے تو اس میں جرات اور دلیری پیدا ہو جائے گی۔ فن کے سپاہیوں سے ایسائی کرایا جاتا ہے۔ ان کو مشق کرائی جاتی ہے کہ اونچی کر دن رکھ کراور چھاتی تان کر چلیں۔ اس سے ان میں ہمادری پیدا ہو جاتی ہے۔ پس ہملا علاج یہ ہے کہ کمی فخض میں جو عیب ہواس کے مقابل کی صفت تضنع سے افقیار کرے اس کا نتیجہ یہ ہو گاکہ اس میں فی الحقیقت وہ صفت پیدا ہو جائے گی۔ محبت کا مادہ پیدا کرنے کے لئے انسان ظاہری محبت کا مادہ پیدا کرنے کے لئے انسان ظاہری محبت کے آثاد ظاہر کرے۔ مثلاً کی سے مصافحہ کرے تو خوب بھینج کراور تیاک سے کرے۔ ایک فخض اس کے پاس آکر بیٹھے۔ جب وہ اٹھنے لگے تو خواہ دل میں ہی چاہتا ہو کہ چلا جائے مگرا صرار کرے کہ اور بیٹھو۔ اس طرح جب وہ ظاہر میں محبت کے آثاد ظاہر کرے گاتو آہستہ آہستہ اس میں حجت کے اور بیٹھو۔ اس طرح جب وہ ظاہر میں محبت کے آثاد ظاہر کرے گاتو آہستہ آہستہ اس میں حجت کے جذب کا جذبہ بیدا ہو جائے گا اور پھروہ خدا تعالی سے بھی محبت کرنے لگ جائے گا کیو تکہ پہلے حقیق محبت نہ کرنے لگ جائے گا کیو تکہ پہلے اس کے محبت نہ کرنے لگ جائے گا کیو تکہ پہلے اس کے محبت نہ کرنے لگ جائے گا کیو تکہ پہلے اس کے محبت نہ کرنے لگ جائے گا کیو تکہ پہلے اس کے محبت نہ کرنے لگ جائے گا کیو تکہ پہلے اس کے محبت نہ کرنے لگ جائے گا کیو تکہ پہلے اس کے محبت نہ کرنے لگ جائے گا کیو تکہ پہلے اس کے محبت نہ کرنے لگ جائے گا کیو تکہ پہلے اس کے محبت نہ کرنے گی کہ اس بی محبت کا جذبہ بی نہ تھا۔

(۲) اس کے علاوہ دو سراعلاج ہیہ ہے کہ مال باپ ، بیوی پچوں سے پیار میں زیادتی کرے ہیں وہ کتہ ہے عشق مجازی محبات کے عشق مجازی قرار دیا تھا کہ جن سے محبت کرنا جائز ہے اُن سے محبت میں زیادتی کی جائے مگر بعد میں اس کو بگاڑ کر پچھ کا پچھ بنالیا گیا۔ عشق مجازی کے بی معنی نہیں ہیں کہ ایک محض کوئی خوبصورت لڑکا تلاش کرے۔ اس سے محبت کرنے لگ جائے یا اور اس متم کی ناجائز محبت میں گر فرار ہو جائے بلکہ بیہ ہے کہ جن رشتہ واروں سے محبت کرنا جائز ہے اُن سے زیادہ محبت کرے۔ اس طرح اس میں محبت کا جذبہ زیادہ پیدا ہو گااور پھر خدا تھائی سے محبت کرنے کا جذبہ بردھے گا۔

دوسری چیز جس کے لئے اپنی روحانیت کی اصلاح کی غرض ہے انسان کو سش کرتا ہے وہ اعمال کی اصلاح ہے۔ اس کے لئے یاد رکھنا چاہئے کہ ہرایک عمل قوت ادادی ہے ہوتا ہے۔ انسان ادادہ کرتا ہے کہ بول کرنا ہے اور پھر کرلیتا ہے۔ لیکن جو مخص کتا قو رہتا ہے کہ بیس نے فلاں کام کرنا ہے گر شیس سکا تو اُس کی اس بے لی سے طابت ہوتا ہے کہ اس بیس یا تو (۱) اس کا قبضہ ادادہ پر نہیں دہا۔ انسان بیس جو "قیس" ہے وہ کرور ہوگئی ہے اس وجہ سے وہ ادادہ پر حکومت نہیں کر سکا "قیس" بلور مالک کے ہوتی ہے اور ادادہ بلور داروغہ کے۔ مالک کرور ہوگیا ہے اور وہ داروغہ کے۔ مالک کرور ہوگیا ہے اور وہ داروغہ سے یہ نہیں کہ سکتا کہ یہ کام کرآؤ بلکہ اس سے ڈرتا ہے۔ اس وجہ سے داروغہ

کام کرانے میں ست ہو جاتا ہے (۲) یا بھریہ کہ "مَین" تو مضبوط ہے مگر دارد نے بیار ہو گیا یعنی توت ارادی کرور ہوگئ قوت ارادی کمزور ہوگئی ہے اور اس کا جذبات پر قابو نہیں رہا۔ جذبات دارو نے یعنی قوت ارادی کے ماتخت بطور ملازم ہوتے ہیں۔ جب دارو نے بیار ہوگیا تو ملازم سُت ہو گئے۔ اس کا تھم نہیں مانے۔ محویا اس طرح " مَیں" اور احساسات میں جو واسطہ تھا وہ کمزور ہوگیا۔

(۳) اگریہ بھی نہیں تو یہ نقص پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی ایسی چیز ارادہ اور احساسات کے درمیان آگئ ہے کہ باوجو داس کے کہ ارادہ تھم دینے کی طاقت تو رکھتاہے اور احساسات مانے کے لئے بھی تیار ہیں مگران میں انتا فاصلہ ہو گیا ہے یا روک پیدا ہو گئی ہے کہ احساسات تک تھم نہیں ہیں۔

پس عملی گناہ یا نیلی میں کی کے یہ تین سب ہوتے ہیں بینی (۱) انانیت کی کمزوری (۲) ارادہ کی کمزوری (۳) بعض اور چیزوں کی دخل اندازی احساسات کو ارادہ کے قبضہ سے نکال لیتی ہے جیسے مثلاً عادت ہے، ایک مخفس کو حقہ پیننے کی عادت ہے وہ ارادہ رکھتا ہے کہ حقہ نہیں پینا۔ گر جب سامنے حقہ دیکھا ہے قریجھ نہیں کر سکتا اور عادت ہے مجبور ہو کرنی لیتا ہے۔

اب میں وہ امور بنا تا ہوں جن سے انائیت بڑھتی ہے اور انسان کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے (۱) پہلی چیز جو میں کو مضبوط کرتی ہے وہ تو ت بقاء یعنی قائم رہنے کی خواہش ہے۔ ہر چیزیں سے خواہش پائی جاتی ہے کہ جھے باتی رہنا چاہئے۔ ایک معمول سے کیڑے کو مارو تو وہ تلملا تا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ وہ انسان جس میں نہ کورہ بیاریاں پیدا ہو جائیں اسے خیال کرنا چاہئے کہ اگر میری ہی حالت رہی تو میں مرا گر جھے تو زندہ رہنا ہے اس لئے قوت بقاء کو مضبوط کرے۔ یہ ایک طبعی تقاضا ہے اور قلر سے جلدی بڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ ہی و کھے لوایک حقہ پینے والا حقہ دکھے کر اس کے پاس جا بیٹے گا۔ شراب پینے والا شراب دیکھ کر اس کے پاس جا بیٹے گا۔ شراب پینے والا شراب دیکھ کر اُس کی طرف دوڑے گا۔ گین اگر کوئی گوار لے کر اُسے وہاں مارنے کے لئے آئے تو پھردیکھو کس طرح بھاگی دوڑے جا ہے۔ سے بقاء کی خواہش کائی خواہش کائی غلہ ہوتا ہے۔ سے بقاء کی خواہش کائی غلہ ہوتا ہے۔ جس کے باعث نشہ زور ہو جاتا ہے۔ سے بقاء کی خواہش کائی غلہ ہوتا ہے۔ جس کے باعث نشہ زور ہو جاتا ہے۔ سے بقاء کی خواہش کائی غلہ ہوتا ہے۔ جس کے باعث نشہ زور ہو جاتا ہے۔ سے بقاء کی خواہش کائی

(۲) اِفناء کی خواہش کو مضبوط کرے۔ یہ نقاضا پہلے نقاضا کالازی نتیجہ ہے۔ ابقاء کی خواہش پوری نہیں ہوسکتی جب تک اِفناء کی خواہش کو مضبوط نہ کرے۔ اُسے چاہئے کہ اِفناء کی خواہش کو جسی مضبوط کرے لین سوچ کہ جو چیز میرے مقاصد میں حائل ہوگی مَیں اس کو پیس ڈالوں گا۔

(٣) تيسرا ذريعه انانيت كے برهانے كاجذب كى طاقت كومضبوط كرنا ہے۔ ايسا انسان سويے

کہ جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے وہ میں ضرور لوں گا۔ جن جن چیزوں کا حاصل ہو نامشکل نظر آئے ان کے متعلق سے احساس ول میں بار بار قائم کرے اس سے انانیت عالب آ جائے گی۔

(٨) قوت مقابله كي طاقت كو مضبوط كرب يعني بيه خيال كرب كه جو چيزيس مفر مول كي ان

كامين مقابله كرون كايه (۵) استقلال کی طاقت کو مضبوط کرے۔ اس ہے مجمی میں پیدا ہوتی ہے۔ استقلال مجمی تہمی

مشکل ہوتا ہے اور بعض کے لئے نامکن ہوتا ہے۔ مگر بعض لوگ اس کے متعلق بے توجہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔ خیراس بات کو جانے دو یہ عادت نہ رہنی جاہئے۔ کیونکہ اگر انسان بعض باتوں

میں استقلال دکھائے تو دوسری ہاتوں میں استقلال کی قوت پیدا ہو جاتی ہے اس طرح میں کی طاقت مضبوط ہو جاتی ہے۔

(١) مصلحت سير جمي بقاء كے نتيج ميں پدا ہوتى ہے۔ مصلحت وقت كوغور كركے كام كرے

اس سے مدیر حکمت، راز رکھنے اور نفس پر قابو رکھنے کی قابلیت پیدا ہو گی اور انا بیت ترقی کرے

(٤) احتياط- موشياري وكس رمنا أور انديق- أن باتول كو دمني طور يربيدا كرف كي کوشش کرے۔ان ہے بھی انانیٹ ترتی کرے گی۔

(٨) ابنى مرح سے نفرت كرے - اگر كوئى كرے قواسے روك دے- اس سے بحى انائيت

مضبوط ہوتی ہے۔ من انانیت کو مار دیتی ہے اور نمایت تیز جمری ہے جو اُسے ذرم کر دیتی ہے۔ ويمو قرآن كريم من كيا لطيف طور يربيان كيا كيا ب- خدا تعالى فرمايا بيد و يعجبون أنْ

يُعْمَدُ وْابِمَا لَهُ يَغْمُلُوْكِ اللَّهِ سَجِمَةِ اللَّهِ لَوْكَ مِن جويهِ يبند كريتَ مِن كه جو كام انهوں نے بنين

كے ان كے متعلق ان كى تعريف كى جائے۔ اس كامطلب سے كه ايسے لوگ وہ بات مانتے ہيں جو لوگ ان کے متعلق کمیں اور خوواسیے نفس پر غور نہیں کرتے کہ انہوں نے کوئی کام کیا بھی ہے کہ نہیں یعنی ایسے لوگ خود کام نہیں کرتے جو تھوڑا بہت کام ہوجائے اُسی پر خوش ہو جاتے ہیں اور جو دوسرے بتائیں کہ تم نے یہ کام کیاہے اے مان لیتے ہیں کہ ہم نے ایمائی کیاہے۔ کویا دو سروں کی

من ان کے لئے جو خیالی محل بنادیتی ہے اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں۔ پس مرح سے نفرت کرنے

ہے انانیت مضبوط ہو تی ہے

(۹) نوال علاج عزت نفس کی طاقت کاپیدا کرنا ہے۔ یعنی انسان برحتم کی ذات اور شرمندگی کی برداشت سے انکار کرے۔ کے میری طرف بدی کیول منسوب ہو۔ اس طرح نفس کو غیرت آتی ہے۔ اور وہ اُٹھ کھڑا ہو تاہے اور پجرارادہ سے کام کرالیتا ہے۔

(١٠) دسوال علاج وقارب لعنى جو باتي تم سے متعلق شد مول ال ميس خواه مخواه دخل ند دو-

مركام من دخل دينا چېچموراين مو تاب اوراس سانانيت مرده موجاتي ب-

(۱۱) گیار ہواں علاج امید ہے۔ اس طاقت کو اپنے اندر بردهاؤ۔ اس سے بھی اعزازِ نفس حاصل ہوتا ہے۔ انسان یقین رکھے کہ ایما ہو جائے گا۔ اس طرح اپنے نفس پر اعتبار کرنے کی طاقت بیدا ہو جاتی ہے۔

(۱۲) بارہوال علاج خوش مزاجی ہے۔ اس سے انسان میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور گڑھنے سے طاقت ضائع ہو جاتی ہے۔

ان میں سے بہت ہی ہاتیں ایسی ہیں جو مشکل ہیں لیکن اگر کوئی ان میں سے چند پر بھی عمل کرے گاتو اس میں سے چند پر بھی عمل کرے گاتو اس میں طاقت پر یا ہوئی بشروع ہو جائے گی۔ یہ سب امور ڈہنی ہیں اور ان کی مفت سے انسان کی ذہنی قو تیں نشوو مُنایا سکتی ہیں یہاں تک کہ ارادہ ہی ماتحت آجائے۔ ان کے استعمال کا بمتر طریق یہ ہے کہ انسان انسان کی جیٹیت پر غور کرتے جو تیس نے بتائی ہے اور اس سے چند ہی دن میں علی قدر مراتب وہ اپنے اندر انائیت کا جذبہ برمعتا ہوایا ہے گا۔

مرکمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انائیت ہی حدے بردہ جاتی ہے اوراس سے مناہ پیدا ہونے لکتے
ہیں۔ بعینے ایک طالم آقا ہو جو خوا تحواہ لو کروں کو مار تا رہتا ہو۔ ایس حالت میں اس کا علاج خدا تعالی
کی بے نیازی پر غور کرتا ہے۔ انسان سوچ کہ آگر میری میں اس طرح ہر نقص پر گرفت کر رہی ہے
تو آگر خدا تعالی مجھ ہے ہی سلوک کرے تو میری کیا حالت ہو اور یہ سوچ کہ جھے جو پچھ طاہے وہ
خدا تعالی کا عطیہ ہے۔ میں اس کا مالک شیں ہوں۔ میں تو صرف امین ہوں اور امانت کے متعلق
سوال کیا جائے گا۔ اس لئے مجھے بے جائجتی شیں کرنی چاہئے۔

جب انانیت پیدا ہو جائے یا وہ پہلے ہی موجود ہو مگر مشکل ارادے کے متعلق ہویا در میانی روگوں کے متعلق ہو تو اس صورت بین اس کامندرجہ ذیل علاج ہے۔

(۱) اول تو ونی ظاہر د باطن کی مشاہت پدا کرنا ہے جو پہلے بیان کر آیا ہوں کہ ظاہری طور پر انسان تقتع ہے بی کام کرے اس کا اثر باطن پر بڑے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پر

خاص زور دیا ہے۔

(۲) دو سراعلاج کال توجہ ہے۔ یہ شرکامیابی کے لئے نمایت ضروری ہے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ انسان خیالات کو ایک بی رویس چلائے اور اپنے دل سے خدا تعالی کے سواباتی سب چیزوں کے خیالات مٹا دے۔ قرآن کریم جی آتا ہے۔ وَ النّٰذِ عُتِ عُرْ قَا ﷺ جو لوگ کی کام جی کامیاب ہوتا چاہجے ہیں اُس جی خرق ہو جاتے ہیں گویا وہ اپنے خیالات کو اس طرح چلاتے ہیں کہ صرف وی کام اُن کامقعد دہ جاتا ہے اور کی چیزی خرانمیں نہیں ہوتی۔ جب کسی کام کے متعلق لئس میں پورا پورا نقشہ کھنے جاتا ہے تب اس میں کامیابی عاصل ہو سمتی ہے۔ مثلاً ایک مخت جے جموث چھوڑ ورینا چاہئے قو اس سے کامیابی نہ ہو جموث بولنے کی عادت ہے وہ یہ خیال کرے کہ جموث چھوڑ ورینا چاہئے قو اس سے کامیابی نہ ہو گی جب تک رات دن اس کی قوجہ اس طرف نہ ہوگی کہ جموث نہیں بولنا اور جموث چھوڑ ورینا

ایک بات کا بار بار خیال کرنے سے بیہ طاقت پیدا ہوتی ہے گراس طاقت کے متعلق خطرہ بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ بیہ پاگل ہو جاتی ہے۔ لین ارادہ کے قبضہ سے نکل جاتی ہے اور إدھراؤهر ناچنے لکتی ہے۔ ہمارے ملک میں کئی لوگ پوچھا کرتے ہیں۔ نماز میں دلیلیں آتی ہیں ان کے دُور ہونے کا کئی علاج بتائیے۔ دلیلیں آتے کا بھی مطلب ہے کہ ایسے مخص کی خیال کی طاقت پاگل ہوگئی ہے اسے قوجہ تو پیدا ہوتی ہے گر خدا تعالیٰ کی طرف نہیں بلکہ اور چیزوں کی طرف وہ خدا تعالیٰ کی طرف فیاں ان کے طرف فیاں نے مختل ہے وہ کمیں اور بھاگ جاتی ہے۔ اس جن لوگوں کو نماز میں دلیلیں آتی ہوں ان کے متعلق سے خیال غلط ہے کہ انہیں قوجہ نہیں پیدا ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ اُن کی توجہ قوت ہوں ان کے متعلق سے خیال غلط ہے کہ انہیں قوجہ نہیں پیدا ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ اُن کی توجہ قوت ہوں ان کے متعلق سے خیال غلط ہے کہ انہیں توجہ نہیں پیدا ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ اُن کی توجہ تو بید

ارادی کے تبضہ میں نہیں ہوتی خود مختار ہو جاتی ہے اور جد هر چاہتی ہے چلی جاتی ہے۔ ایسی حالت میں اس کو قوت ارادی کے ماتحت رکھنے کی کوشش کرنا چاہئے۔ نماز میں جو مخض

این و حدادیں ہو جو ادادی ہے اس کی توجہ ادادہ کی قوت کے تبغیہ ہے تک گئی ہو ادادہ کی قوت کے تبغیہ ہے تکل گئی اور خیالات میں پڑ جاتا ہے اس کا مطلب ہے ہے اس کی توجہ ادادہ کی قوت کے تبغیہ ہے تکل گئی ہے۔ اس صورت میں سب سے پہلا کام اُسے تو ت ادادی کے ماتحت لانا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ اُسے کس طرح ماتحت لائیں؟ اس کا اصل جواب تو میں آھے چل کر دو نگا لیکن ایک اور نے تائم ایک اور نے تائم ہوں اور وہ ہے کہ اگر ایسے لوگ فماذ میں اس امر کا خیال کرنا چھوڑ دیں کہ ذور ہے توجہ قائم کریں تو چھران کی ہے حالت نہ ہوگی۔ معمولی باتوں کی طرح فماذ بھی پڑھیں۔

(٣) تيسري چيز قوت ارادي كاستعال ہے۔ اراده كرے كه ميں اس كام كو كريا بي جاؤ تكا اور

کی روک کی پرواہ نہیں کرونگا۔ بعض دفعہ چو تکہ تو ت ادادی کمزور ہوتی ہے اس لئے ایک کام کا انسان ارادہ کرتا ہے گر انسان ارادہ کرتا ہے گر پھر گر جاتا ہے۔ اس لئے میں قوت ارادی کو معبوط اور طاقتور ہتائے کے لئے ایک نسخہ تجویز کرتا ہوں جس میں تیرہ دوائیں پڑتی ہیں اور وہ دوائیں قرآن کریم اور احادث ہے۔ سے ملتی ہیں۔

را) اول یہ کہ اس آیت کو انسان ورد جن لائے۔ ق مَا حَمَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ اِلْاَ اِلْمَا اِللَّهِ اِللَّهُ وَا اَ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا اَ اِللَّهِ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا اَ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّه

(۲) اس آیت کے معمون پر خور کرے کہ لکت حکقنا الدِ نسان فِی اَحْسَنِ تَعْوِیْم هم خدا تعالی نے جمعے بمترین طاقتیں دے کر بھیجاہے جو نیکی بھی کی انسان کے لئے ممکن ہے وہ میرے لئے بھی ممکن ہے اور جو بھی اعلی درجہ حاصل ہونا ممکن ہے وہ میرے لئے بھی ممکن ہے پھر میرے ملے بھی ممکن ہے اور جو بھی اعلی درجہ حاصل ہونا ممکن ہے وہ میرے لئے بھی ممکن ہے پھر میں کس طرح میر سکتا ہوں۔ اس بات کا بھی خوب نقشہ جمائے اور باربار اس پر فور کرے۔

(٣) تيرے اس آيت كاوروكرك مَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ فَعَ اوراس

رنگ میں اس کامفہوم سوسے اور اسے ذہن میں فقش کرے کہ جھے خدا تعالی نے پیدا کیا ہے اور وہ ان باریک وساوس کو جانتا ہے جو ول میں پیدا ہوئے ہیں اور دل کو پراگندہ کرسکتے ہیں حتی کہ وہ انسان کے نفس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ نفس جب وسوسے پیدا کرتا ہے وہ جھٹ اس کو مٹا سکتا ہے۔ یمی بات خدا تعالی نے اس آیت میں بیان کی ہے اور بعرہ کو تسلی دی ہے کہ

خوف کی کیاد چہ ہے جبکہ وسوسوں کے ملان سے زیادہ قریب وسوسے مٹانے کے ملان ہیں۔ (م) اس آیت پر فور کرے۔ وَ لِلْهِ الْعِدَّ مُ وَ لَرَسُوْلِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلْكِنَّ الْتَنْفِقِيْنَ لَا

ر ۱) ان ایک پر ور ایک و رسو اور موری و رسوی کر اس اور موری کی سے مغلوب ایک موری کی سے مغلوب اور مورمن کی سے مغلوب

میں ہو سکتا۔ چرس طرح ہو سکتا ہے کہ میری قوت ارادی غالب نہ آئے۔ اے اس قدر وبرائے کہ قوت ارادی فس برعالب آجائے۔

(٥) يه آيت را ماكر عبادي كيس كك عَلَيْهُمْ سُلُطُنُ الله يعن فدا تعالى قراما

ہے میرے بغول پر شیطان کا قضہ نئیں ہے۔ وہ سوسیج میں خدا تعالی کا بندہ ہوں اور خدا کے

بندول يرشيطان كالسلط تنين موسكا - يحرس طرح موسكات كريدي محدير عالب آجائد

(١) يرآيت يوه لا تحوف عُليهم ولا مُمْ يَحْزَنُونَ الله اوريه خيال كرے كه مِن خدا تعالی کے سوا کسی سے شین ڈر تا۔ میں مؤمن ہوں اور مؤمن کو سوائے خدا کے کسی کا خوف

نهیں ہو سکتا۔

(٤) اس آمت يرغور كرسه منحن أو ليوكم في التحيوة الدُّنيا و في الانعزة الله جومؤمن ہوتا ہے اس پر فرشتے نازل ہوتے اور کتے ہیں ہم تمارے مددگار ہیں پرتم کیوں محبراتے

(٨) آيت وَلاَ تَايْشُنُوا مِنْ رُّوْجَ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَايْضُسْ مِنْ رُوحِ اللّهِ إِلَّا الْعَوْمُ الكفيرة ون ملك يرسط اور موسيد من مشكات سه اليس مين موسكا اليسي موت تي جي

تحول كرف كے لئے مكن تار تهين بون-اگر ارادہ نہيں مان او ميں اسے سد حاكر كے جموزوں كا-(٩) يه آيت دير فور ركم لِلْمُيْتُهَا النَّفْسُ النَّمْلَئِيَّةُ ارْجِعِينَ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَّةً

مِّنْ شِيَّةً فَاذْ خُلِيْ فِي عِبْدِي وَادْ خُلِيْ جَيْتُنَى 10 عِبْ مَعْمَن مون اور غير محدود اميدين میرے سامنے گھڑی ہیں۔ چرجھے کیا تحبرابٹ ہو سکتی ہے جیکہ خدا تعالی میرے ساتھ ہے اور فرماتا

ہے۔ جااس چشت میں داخل ہوجاجو مجھی برباد نمیں ہو سکتی۔ (١٠) صديث يُوْ مُنعُ لَهُ الْقُبُولُ الله زي نظر رائي جائي اور سوچنا جائے كه مؤمن ك

متعلق تو الله تعالى وعده كرتاب كم إس كى قوليت دنيا من جميلائى جائ كى اور وه ذليل حسي مو كا اس مے بھی قوت ارادی بر حتی ہے۔

(١١) وَ سَخْرُلُكُمْ مَّا فِي الْشَنْوْتِ وَمَا فِي الْارْضِ جَبِيْعًا يِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ

لا ليت رقفوم يَتَفَكَّرُونَ لَهُ لَكُ فَي أَيت ير غور كرا مؤاليه خيال كرك كرسب الاميال المج اور حرم سے بیدا ہوتی ہیں۔ مرجھے کی چیزی حرص نہیں ہے۔ کیا پہلے بی خدا تعالی نے میرے کئے

سب مجھ نہیں بنا جھوڑا؟

الله و ا

(۱۳) کُوْنُوا مُعَ السّدِ قِینَ الله کا ورد کرے اور اس مدیث کو سوچ لا یَشْقی است کو سوچ لا یَشْقی جَلِیسُهُمْ فی وہ یہ فیال کرے کہ جو نیک ارادے میرے دل میں پیدا ہوتے ہیں وہ دو سروں پر اثر نمیں ہوتا تو پھر میں اثر کرتے ہیں۔ خدا تعالی فرماتا ہے نیکوں کے پاس جاؤ۔ آگر میرا کی پر اثر نمیں ہوتا تو پھر میں مؤمن نہیں ہوسکا۔

ان چودہ باتوں میں سے قوت ارادی کو وہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ جذبات اور

احساسات کو دبالیتی ہے۔ مرشرط یہ ہے کہ انسان ان باتوں پر بورے طور پر غورو تھر کرے۔

(م) چوتھاعلاج ارادے کو مضبوط کرنے یا اس کے راستہ ہے روکیں دور کرنے کا بدہے کہ

جس عیب کو دور کرتا ہواس پر شروع دن سے ہی میکدم جملہ کردے۔ جب فوج کسی مقام پر حملہ کرتی ہے تو پہلے جملہ میں سارا زور صرف کردیتی ہے اس طرح کسی بدی کے دور کرنے کے متعلق کرنا چاہیے۔ لیعنی جس بدی کو دُور کرنا پر نظر ہواس پر بورا زور صرف کرنا چاہیے۔

(۵) پانچواں علاج سے کہ جو نیک خصلت پیدا کرنی ہواس کی عادت ڈالے یا جس خصلت

كوچورْنا چاہے أس كے ألث عادت والے مثلاً اكر غصر پدا موتو نرى كى عادت والے۔

(۱) فکر اور تَا أَنِّیْ کی عادت ڈالے جلد بازی سے بچے۔ اس سے جو عادات پہلے پڑ چکی ہوں گی ان کے حملہ سے محفوظ ہو جائے گا۔ کیونکہ عادات جلد بازی سے فائدہ اٹھاکر ہی حملہ کرتی ہیں اور سوچ کے اور غور کرکے کام کرنے پر وہ حملہ نہیں کر سکتیں۔

۔ (ے) جس بات کے کرنے یا چھوڑنے کا ارادہ کرے اس کی پوری حقیقت کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کرے اس کا ایک مکمل نقشہ اس کے ذہن میں قائم ہو جائے۔ اس کا یہ بتیجہ ہو گا کہ جو کام کرنے کا ہو گا اُسے ہیہ آسانی سے کر سکے گااور جوچھوڑنے کا ہو گا اُسے آسانی سے چھوڑ سکے گا۔

سلے گا ورجو چھوڑنے کا ہوگا آ ۔ آسانی ۔ چھوڑ سلے گا۔

(A) جو ہاتیں جائز ہوں اور اُن کی طرف اُ ۔ رغبت ہو۔ انہیں بعض موقعوں پر ترک کر دے تاکہ مرض کے ظاف کام کرنے کی اُ ۔ عادت پڑے۔ مثلاً ایک قض کو چوری کی عادت ہو گئی ہے اور دُور نہیں ہوتی تو اُ ۔ چاہئے کہ بعض جائز ہاتیں جن کی طرف اُ ۔ رغبت ہے انہیں چھوڑنا شروع کر دے۔ مثلاً ایک وقت دل سونے کو چاہتا ہے اور نہ سوئے۔ ایک چیز کے کھانے کو چاہتا ہے اور نہ سوئے۔ ایک چیز کے کھانے کو چاہتا ہے اور نہ سوئے۔ ایک چیز کے کھانے کو چاہتا ہو اور بید نہ کھائے۔ اِس طرح دل کو طاقت عاصل ہوتی چلی جائے گی۔ معزت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے میں اس کا ہی مطلب سجمتا ہوں۔ فرماتے ہیں عکو آئی کر آئی بفشیخ الگفر آئیم سے کہ میں نے بحق انوائی کو پختہ ادادوں کے ہار ہار ٹو شیخ سے پیچانا ہے۔ اس کا مطلب ہی ہے کہ میں نے بحق ادادوں کے ہار ہار ٹو شیخ سے پیچانا ہے۔ اس کا مطلب ہی ہے کہ میں نے بحق ادادوں کے ہار ہار ٹو شیخ سے پیچانا ہے۔ اس کا مطلب کی ہے کہ میں نے بحق ادادوں کے ہار ہار ٹو شیخ سے باوجود ان کا کرنا نہ چھوڑا اور ہمت نہ ہاری تو ججھے خدا تعالی مل گیا۔ پہلے ہی ادادوں کے ٹوٹ جائے پر نامید ہو کر بیٹھ رہتا اور ہمت نہ ہاری تو ججھے خدا تعالی مل گیا۔ پہلے ہی ادادوں کے ٹوٹ جائے پر نامید ہو کر بیٹھ رہتا اور ہمت نہ ہاری تو ججھے خدا تعالی مل گیا۔ پہلے ہی ادادوں کے ٹوٹ جائے پر نامید ہو کر بیٹھ رہتا اور پھرعزم نہ کر تاتو میں خدا تعالی مل گیا۔ پہلے ہی اگر میں ادادہ کے ٹوٹ جائے پر نامید ہو کر بیٹھ رہتا اور پھرعزم نہ کر تاتو میں خدا تعالی کی پائے میں ناکام رہتا۔

(۹) انسان اپنے نفس کا بار بار مطالعہ کرے۔ جس طرح ایک تحکیم مریض کو بار بار دیکھتاہے ای طرح وہ اپنے نفس کو دیکھیے۔

(۱۰) مقصد بلند رکھ۔ درمیانی حالت ہر قانع نہ ہو جائے۔ جو چیزلینا چاہتا ہے اس کی انتہائی حد مدنظر رکھے۔ جو محض انتہائی درجہ کا ارادہ رکھتا ہے اُسے پچھے نہ پچھ مل جاتا ہے۔ اس طرح انسان اینے نفس پر قابویاجاتا ہے۔

اس کوشش کے علاوہ ایک آور گرہے اور وہ دُعاکا گرہے جب انسان سے اپنی کوششوں کے ذریعہ پچھ نہ بنے تو اُسے بیرونی مدورت ہوتی ہے۔ پہلی چیزاپی کوشش ہوتی ہے جو اندرونی الماد ہوتی ہے۔ انسان اپنی طرف سے کوشش کرے اور ساتھ ہی خدا تعالی سے دُعاکرے کہ جھ سے تو جو پچھ ہو سکتا ہے کر رہا ہوں۔ اب آپ ہی مدودی تو کامیاب ہو سکتا ہوں۔ ایک بزرگ کا قصد مشہور ہے۔ ان کا ایک شاگر و تھا جے تصوف کا بہت شوق تھا وہ اس کے سیکھنے کے لئے بہت عرصہ ان کے پاس رہا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو ان بزرگ نے بچھا۔ کیا تہمارے وطن میں شیطان ہوتا ہے؟ وہ جیران ہو کر کھنے لگا۔ شیطان کمال نہیں ہوتا۔ بزرگ

نے کہا جب تم اپ وطن پنچو کے تو اگر شیطان نے تم پر جملہ کیا تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا۔ بیس شیطان کا مقابلہ کروں گا۔ بزرگ نے کہلہ اچھا تم نے شیطان کا مقابلہ کیا اور وہ بھاگ گیا۔ لیس پھر تم خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے گئے اور اُس نے پیچے سے آپڑا تو کیا کرو گے؟ اُس نے کہا۔ بیس پھراس کا مقابلہ کروں گا۔ بزرگ نے کہا اگر تم ای طرح شیطان کا مقابلہ کرتے رہو گے تو خدا تعالیٰ کی طرف کس طرح متوجہ ہو سکو گے؟ اس نے کہا تو پھر آپ بی بتائیں جھے کیا کرنا چاہئے؟ انہوں نے کہا۔ بتاؤ اگر تم کی ووست کو طنے جاؤ جس کا ایک گئے ہو جو تمہیں گھر لے تو کیا کرو گے؟ اُس نے کہا۔ بتاؤ اگر تم کی ووست کو طنے جاؤ جس کا ایک گئے ہو جو تمہیں گھر لے تو کیا کرو گے؟ اُس نے کہا بین اُس نے کہا میان کو آواز دول گا کہ آؤاور آگرا ہے گئے کو روکو۔ انہوں نے کہا۔ کی طریق شیطان کے متعلق افتیار کرنا۔ خدا تعالیٰ سے کہنا بین آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں گر شیطان مجھے آپ تا بیا ہوں گر شیطان مجھے آپ ہی اس کو ڈور کریں۔ پس برائیوں سے بچنے کا ایک ڈراچہ یہ بھی ہے کہ انسان دیا کہیں ویا۔ آپ بی اس کو ڈور کریں۔ پس برائیوں سے بچنے کا ایک ڈراچہ یہ بھی ہے کہ انسان دیا کہیں ویا۔ آپ بی اس کو ڈور کریں۔ پس برائیوں سے بچنے کا ایک ڈراچہ یہ بھی ہے کہ انسان دیا کہیں ویا۔ آپ بی اس کو ڈور کریں۔ پس برائیوں سے بچنے کا ایک ڈراچہ یہ بھی ہے کہ انسان دیا کہیں ویا۔ آپ بی اپ کی طرف سے کو مشش کر نا ہوں آگے مدد آپ نے دبی ہے۔

دسویں بات میں نے یہ بیان کی تھی کہ انسان اپنا مقصد بلند رکھے۔ ایک دوست نے اس کے متعلق سوال کیا ہے کہ کیا بلند خواہشات بھی جائز ہیں؟ میرے نزدیک یہ جائز نہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی لکھا ہے کہ المام کی خواہش نہیں کرنی چاہئے۔ ایک مگر مقاصد کے بلند ہونے اور کسی بات کی طبح اور حرص میں بڑا فرق ہے۔ حرص کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو چیز اچھی دیکھیے اس کے متعلق خواہش کرے کہ مل جائے۔ لیکن مقصد وہ ہوتا ہے جو پہلے مقرد کر لیا جاتا ہے اور پھراس کے حصول کی کوشش کی جاتی ہے۔ گویا حریص تو سوالی بنتا ہے لیکن مقصد کے حصول کی کوشش کی جاتی ہے۔ گویا حریص تو سوالی بنتا ہے لیکن مقصد کے حصول کی کوشش کی جاتی ہے۔ گویا حریص تو سوالی بنتا ہے لیکن مقصد کے حصول کی کوشش کی جاتی ہے۔ گویا حریص تو سوالی بنتا ہے لیکن مقصد کے حصول کی کوشش کی جاتی ہے۔ گویا حریص تو سوالی بنتا ہے لیکن مقصد کے حصول کے کوشش کرنے والا علو ہمت والا بنتا ہے۔

ای طرح الهام کی خواہش کا حال ہے۔ الهام وعوت ہے جو خدا تعالی اپنے کی بندے کو دیتا ہے اب اگر کوئی کے میں فلال دوست ہے اس لئے ملنے جاتا ہوں کہ اس کے ہاں مکلف دعوت کھاؤں تو یہ کیسی کمینہ بات ہوگی اور سب لوگ اُسے بڑا سمجھیں گے۔ لیکن اگر کوئی کے میں فلال دوست سے ملاقات کرنے کے لئے جاتا ہوں تو خواہ اُسے کتنی مکلف دعوت ملے اُسے کوئی بڑا نہ کے گا۔ اسی طرح الهام کی خواہش کا حال ہے۔ جب کوئی دُعاکرے گا کہ خدا تعالی جھے اعلیٰ مقام پر بہنچا دے اور اپنا قرب عطا فرمائے تو اس مقام کے حاصل ہوتے ہی اُسے الهام کی دعوت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی یہ خواہش کرے کہ جھے الهام ہو تو اس کے یہ معنے ہوں گے کہ دہ اس

دعوت کے حصول کا خواہشمند ہے خدا تعالی کے قرب کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس وجہ ہے الهام کی خواہش کرنادرست نہیں ہے۔

آب میں مجراصل مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ اصول جو میں نے بیان کئے ہیں اگر ان پر عمل کرنے کے باوجود نیک اعمال میں ترقی نہ ہو اور بڑا ئیوں سے انسان نیج نہ سکے تو سمجھنا جائے کہ

اسے روحانی بیاری میں بلکہ جسمانی بیاری ہے۔ اس کے اعصاب میں نقص ہے۔ ایس حالت میں

اسے ڈاکٹروں سے مشورہ لیما چاہئے اور اگریہ بات میسرنہ ہو۔ تو یہ چار باتیں کرے۔ (۱) ورزش کرے (۲) دماغی ہم چھوڑ دے (۳) عمرہ غذا کھائے (۳) اپنادل خوش رکھنے کی کوشش کرے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ بسااو قات امراض روحانی وہم سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ جیسے وہم سے جسمانی بیاریاں پیدا ہو جاتی ہیں ایسے ہی وہم سے روحانی بیاریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ میرا اپنا ہی

تجربہ ہے۔ جب میں طب پڑھنے لگا تو جو بیاری پڑھتا تھا اس کے متعلق خیال ہو تا تھا کہ یہ تو مجھ میں بھی ہے۔ میں یہ خیال کر تا تھا کہ شاید یہ میرای حال ہو گا۔ لیکن ایک ڈاکٹری کے طابعلم نے مجھے

بتایا کہ اُن کے استادیے جماعت کو تقیحت کی تقی کہ طلباء کو اس قتم کا وہم ہُوَا کر تاہے انسیں اس میں جتلاء نہیں ہونا چاہئے۔ اس لئے میں آپ لوگوں کو بھی تھیجت کرتا ہوں کہ ایسانہ ہو روحانی

عاریوں کا خیال کرکے یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ یہ ہم میں بھی ہیں اور اس طرح خواہ مخواہ اپنے آپ کو ان بیاریوں میں متلاء کر نو۔سناہے ایک اُستاد تھاجو لڑکوں پر بڑا ظلم کر تا تھا۔ ایک دن لڑکوں نے ارادہ

کیا کسی طرح میمنی لین چاہئے۔ ایک اڑے نے کہا اگر میرا ساتھ دونو میں میمنی لے دیتا ہوں۔ میں جا کہ کہوں گا اُستادی آپ کو آج کیا ہؤا ہے آپ کا چرہ زرد معلوم ہوتا ہے پھرتم آنا اور میری تائید

کرنا۔ لڑکوں نے یہ تجویز مان لی۔ اس پر اُس لڑکے نے جاکر کما۔ اُستاد بی خیریت ہے؟ اُستاد نے کما۔ کیا بکتا ہے۔ اس پر اُستاد نے اسے کما۔ کیا بکتا ہے اپنا کام کرو۔ اُس نے کما آپ کا چرو ذرد معلوم ہو تا ہے۔ اس پر اُستاد نے اسے گالیاں دیں۔ اور دوسرا ایک اور آگیا۔ اُس نے آکر بھی سمی کمانے کی

نسبت کم۔ آخر الرکوں نے باری باری آنا اور یمی کمنا شروع کیا۔ چینے ساتویں اور کے تک اُستاد جی نے اِتا مان لیا کہ ذرا طبیعت خراب ہے تم تو یوننی پیچے پڑ گئے ہو۔ جب پندرہ سولہ الرکوں نے کما تو

اُستاد جی کینے لگے۔ کچھ حرارت می محسوس ہوتی ہے۔ اچھالیٹ جاتا ہوں۔ یہ خیال کرتے کرتے اس کو بخار ہو گیااور لڑکوں کو چھٹی دے کر گھر چلاگیا۔ لڑکوں نے گھر جاکرا پی اوّں ہے کما کہ اُستاد

جی بیار ہو گئے ہیں ان کی عیادت کرنی جائے۔ جب عور تیں ان کے گھر جانے لگیں اور اظمار

برردی کرنے لگیں قرائس نے سمجائی قربت بخت کاربوں آخرائی باری شوہ مرکبا۔ بید قرایک لطیفہ ہے مگر یورب میں تحقیقات کی تمی ہے کہ جب سے پینٹ ادویات نکی ہیں

امراض بڑھ گی ہیں۔ ان دواؤں کے اشتبار میں مشتہرین اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ ساری مرمنیں لکھ کر لکھ دیتے ہیں کہ یہ دوا ان سب بیاریوں کے لئے مغیرے۔ پڑھنے والے کسی نہ کسی

مرض میں اپنے آپ کو مبتلاء سمجھ کر منگوا کیتے ہیں اور پھران کا وہم ترتی کر تاکر تاتی الحقیقت انہیں بیار بنادیتا ہے۔ پس وہم میں بھی نہیں بڑنا چاہئے۔

دوسری بات بید سمجھ لوجو تومی طور پر بھی ضروری ہے کہ اشاعت فاحشہ نہ ہو۔ کی لوگوں کی عادت ہو تی کہ اور کی اس کے عادت ہوتی ہے کہ وہ خواہ کو اور اور کو بدنام کرنے کے لئے کمنا شروع کر دیتے ہیں۔ یمال کے

عادت ہوئی ہے کہ وہ حواہ خواہ تو اول تو برنام سرائے سے سے سام سروں سرائے ہیں۔ یہاں اس سب لوگ بدمعاش اور دو سروں کا حق مارنے والے ہیں۔ پہلے تو کچھ لوگ اس کے خلاف آواز اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں مگر پھروہ بھی یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ اگر ایسے لوگ ہیں تو اپنے گھر

اھا ہے والے میں ہوئے ہیں رپروں میں ہے ہیں اور میر کہتے ہیں ایسے لوگ ہیں توسمی مگرہم کیا میں ہمیں ان سے کیا۔ پھراس سے آگے برجتے ہیں اور میر کہتے ہیں ایسے لوگ ہیں توسمی مگرہم کیا کریں۔ پھر آہت آہت یمان تک فوت پہنچ جاتی ہے کہ وہ بھی کہنے لگ جائے ہیں کہ سب لوگ

کریں۔ بھر آہت آہت یماں تک نوبت پہنے جاتی ہے کہ وہ بھی گئے لک جاتے ہیں کہ سب او ک پر معالمہ اور بد معاش ہو گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بات پر کان نہیں و حرنا چاہئے۔ ورنہ خود بھی انسان اس برائی میں جلاء ہو جاتا ہے رسول کریم الافاقی نے فرمایا ہے۔ جو محض کسی پر الزام نگا تا ہے وہ

خود ایدای موجاتا ہے۔ اس طرح قومین بریاد موجاتی میں۔ اس کئے جو محض فواحش کی اشاعت کرے اس کا مقابلہ کرنا چاہئے۔ اور اس سے مطالبہ کرنا چاہئے کہ جو بڑا ہے اس کانام لوعام

ارباعت مرے اس معابد مرب ہو ہے۔ اور اس سے سب وی اے اس کا نام بناؤ اور جس بڑائی میں وہ جتلاء بات کیوں کتے ہو کہ سب لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو بڑا ہے اس کا نام بناؤ اور جس بڑائی میں وہ جتلاء ہے وہ بھی بناؤ۔ رسول کریم الطافاتی فرماتے ہیں جو قوم کے متعلق کمتا ہے کہ بد ہوگئ۔ وہی محض

ہے وہ بنی بناؤ۔ رسول کریم معنی مراسے ہیں ہو و اسے اس ماہ سے بدار کا است کے بعد ماہ کا است کا میں است کا میں اس ان کو بد کار بنادے گا۔ <sup>6 کی</sup> بیٹی لوگوں کو کمنا کہ ہماری قوم بڑی ہو گئی یہ خیال قوم کو ویسا ہی بنادے

گا۔ تو ہیشہ ایسے قومی وشمن کامقابلہ کرنا چاہئے جو فحش کی اشاعت کرتا اور قوم کو بڑا کہتا ہو۔ لیکن اس سے ساتھ ہی بیش یہ بھی کہتا ہوں کہ جو قوم نڈر ہو جاتی ہے وہ بھی بناہ ہو جاتی ہے۔ اس لئے اصل علاج یہ ہے کہ ایسے ہرامر کو بو کسی کی بڑائی کے متعلق ہواہے اولوالا مرتک پینجانا چاہئے تا

کہ دواس کی تحقیقات کرے اور پھراگر وہ نقص ٹجیک ہو تو اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ اس لیکچر کے متعلق میزا اندازہ تھا کہ ایک دن میں ختم ہو جائے لیکن جب میں نے اس کے

نوث لکھے لو دو دن میں ختم ہو جانے کا خیال تھا۔ لیکن ابھی اصولی جالیس مرباتی ہیں جو میں بیان

نسیں کرسکا۔ اللہ تعالی نے توفق دی توکتاب میں لکھ دیے جائیں کے یا کسی اور موقع پر بیان کر دیے جائیں گے۔ چالیس مراہمی ایسے ہاتی ہیں جن سے معلوم ہو سکتاہے کہ انسان کس طرح نیک بن سکتاہے۔

اب میں حضرت میں موجود علیہ العساؤة والسلام کی ایک بات پر اس ایک و ختم کرتا ہوں وہ حضرت میں موجود علیہ العساؤة والسلام کی الی بات ہے جس میں آپ نے و کھ کا اظہار کیا ہے اور ہمایا ہے کہ اگر ہم نیک نہ بنیں تو ہماری خرض ہو اس جماعت کے بنانے ہے ہو ہوری خمیں ہو سکتی کیو نکہ اس صورت میں ہماری جماعت خدا کے فضل کی وارث خمیں بن سکتی اس لئے کو مشش کرنی علیہ ہماری تجارے لئے جائے کہ ہم ان اظاق کو پیدا کریں جو حضرت میں موجود علیہ العساؤة والسلام نے ہمارے لئے مفرودی قرار دیے ہیں۔ میں امرید کرتا ہوں کہ وہ دوست جنوں نے میرے اس سال کے لیکروں کے نوٹ لئے ہیں اور جنوں نے یہ لیکر نے ہیں وہ عملی طور پر ان طریقوں کو استعمال کریں ہم تا کہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ ظاہری اجمال میں بھی ہماری جماعت کے برایراور کوئی شمیں۔ جا بات تو یہ کہ اگر ہماری جماعت کا ہرایک محض اولیاء اللہ میں سے نہ ہو تو دنیا کو نجات نہیں دلائی جاستی اور ہم دنیا میں کوئی لئیر نہیں پیدا کر سکتے۔ یاد رکھو ہمارا مقابلہ دنیا کی موجودہ بدیوں سے ہی نہیں بلکہ ہوار فرض خیالات کے اس دریا کا کا مقابلہ کرنا ہمی ہے۔ اور ہمیں خیالات کے اس دریا کا کا مقابلہ کرنا ہمی ہے۔ اور ہمیں خیالات کے اس دریا کا کا مقابلہ کرنا ہوں کہ وجود علیہ افساؤة والسلام ہمیں بنانا ہوں کہ احباب ایسانی بنے کی کوشش کریں جیسا کہ حضرت میں موجود علیہ افساؤة والسلام ہمیں بنانا ہوں۔ ہی معاری دو دعلیہ افساؤة والسلام کی دعارت اس نیکی کو مشش کریں جیسا کہ حضرت میں موجود علیہ افساؤة والسلام کی دعارت اس نیکی کو مشش کری جو ہود علیہ افساؤة والسلام کی دعارت اس نیکی کو مشر کری ہوں اور خود کی کوشش کریں جیسا کہ حضرت میں موجود علیہ افساؤہ والسلام کی دعارت اس نیکی کو مشش کریں ہوں۔

حضرت مسيح موعود فرماتے ميں: \_

"منی کیا کروں اور کماں سے ایسے الفاظ لاؤں جو اس گروہ (یعنی جماعت احمریہ) کے دلوں پر کارگر ہوں۔ خدایا جمعے ایسے الفاظ عطا فرما اور ایسی تقریریں المام کرجو ان کے دلوں پر اپنا تورڈ الیں اور اپنی بڑیاتی خاصیت سے ان کے ذہر کو ڈور کردیں۔ میری جان اس شوق سے تڑپ دہی ہے کہ بھی وہ دن ہو کہ اپنی جماعت میں بھوت ایسے لوگ و کھموں جنموں بندوں نے در حقیقت جموث چھوڑ دیا اور ایک سچا حمد اپنے خدا سے کرلیا کہ وہ ہرایک شرسے اپنے شیک بچائیں کے اور تکبرسے جو تمام شرارتوں کی بڑے بالکل وہ ہرایک شرسے اپنے شیک بچائیں کے اور تکبرسے جو تمام شرارتوں کی بڑے بالکل

ؤور جاریس کے اور اپنے رہ سے ڈرتے رہیں مے دعاکر تا ہوں اور جب تک جھے میں دم زندگی ہے کئے جاؤں گا اور دُعا ہی ہے کہ خدا تعالی میری اس جماعت کے دلوں کو پاک کرے اور اپنا رحمت کا ہاتھ لمباکر کے ان کے دل اپنی طرف چھیردے اور تمام شرار تیں اور کینے ان کے دلوں سے اُٹھا دے اور ہاہم مجی محبت عطاء کردے اور میں لیتین رکھتا ہوں کہ یہ دُعا قبول ہوگی اور خدا میری دُعادُں کو ضائع نہیں کرے میں۔ ۲ کے

حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كى بيد دُعا قبول ہو كى اور خدا تعالى اسے ضائع نہيں كرے گا مُرتم سوچ لوتم اس كے مصداق ہو كے يا بعد ميں آنے والوں كے حق ميں قبول ہو كى تو چرہميں كيا فائدہ؟ اس لئے ميں كتا ہوں حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام كى دُعا كو مذاخر ركھ كر كوشش كروكہ ہم ہى اس كے مصداق ہوں اور اس نظارہ سے ہميں معدد كر محضورت مسيح موعود نے كھينچا ہے۔

اس کے بعد میں زعا کر کے جلسے ختم کرتا ہوں اور جنہوں نے جانا ہے ان کو اجازت دیتا

بک ڈیو والے کتے ہیں میں سفارش کروں کہ اُن کی شائع کردہ کتابیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتابیں ہیں احباب خریدیں۔ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتب کی اشاعت کریں۔ خود خریدیں اور پڑھیں اور ان کو ڈنیا میں پھیلائیں یعنی دو سروں تک پنچانے کی کوشش کریں۔

ال عبران:۱۹۱ تا۱۹۷

ع ابن ماجه کتاب النکاح باب حسن معاشرة النسا. شم صديث كے الفاظ اس طرح ميں "خير كم خير كم لا هله و انا خير كم لا هلى "

٣ التوبة:١١٩

س ملفوظات جلداصفحه ۲۰۵

 <sup>&</sup>quot;واذاجا، هم امر من الامن اوالخوف اذاعوابه و لو ردوه الى الرسول و
 الى اولى الامر منهم لغلمه الذين يستنبطونه منهم" (النساء ۱۸۳)

۲۷ مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلوة باب نهی من اکل ثوما او بصاد او
 کراثا و نحوها

٨ حقيقة الوحى صلحه ٥ روطاني فزائن جلد ٢٢ مفيه

وقیالوس۔ ایک ظالم حکمران جس کے حمد میں اصحاب کف ہوئے۔

ال رسالد الوميت مني ١٠٠ روماني فزائن جلد ٢٠ مني ٣٢٨

لا منميمه رساله الوميت منحه ۲۱ رومانی خزائن جلد ۲۰ صفحه ۲۰۱۹

ال عارى كتاب التفسير- تنيرسورة الجمعة باب قوله و اخوين منهم لما يلحقوابهم.

على المدفر:٣٣ كل الدُّريَّت:٥٥ هـ البقرة:١٣٠٠

ال بدره جوري ۱۹۰۸ و تمبرامني ۱۲

كل بخارى كتاب الأدب باب صنع الطعام والتكلف للشيف

١٠ البومنون ١٩١١م الم القارعة ١٥٦١ ١٠٠ مر الاعلى ١٠١

ال بدر عاموري ع ١٩٠٥ ومغير ١٥ ١٩ تقرير جلسه سالاند ١٢٠ الدهو ٢٠٠

الله بخارى كتاب المفازي باب حديث كعب بن مالك

ال سنن أبن ماجه كتاب الادب باب الاستغفار

20 بخارى كتاب التوحيد باب السؤال باسماء الله تعالى والاستعاذة بها

۲۱ کنزالعمال جلد ۱۱ مغد ۵۹۹ مطوعہ طلب ۱۹۷۷م

22 بخاري كتاب الاطعمة باب التسمية على الطعام والأكل باليمين

27 بخاري كتاب الزكوة باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه و سلم

وع بخارى كتاب القدرباب الله اعلم بما كانوا عاملين

ت ۳۱

۳۲ میرت ابن بشام عربی جلد اصلیه ۱۳۷۸ ایس مطبوعه مصر۱۹۴۴ء

٣٣ تذكره منخه ١٨١٠ ايديش جهارم

سهم بخارى كتاب التفسير- تفسير سورة المنفقون باب يقولون لئن رجعنا

```
الى المدينة ليخرجن الأعز.....
```

٣٥ أسدالنابة في معرفة السحابة جلاس مغركا المطبوع دار احيادا لتواث العوين بيروت لبنان ١٣٤٤

۲۸ التفاین کا

٣٤ اليقر ١٨٥٥.

Pg قاد ند الجواهر في مناقب الشيخ عبدالقادر جيلاني متحد Pg مؤلّم الشيخ محمد بن يحيى التاد في الحنبلي مطبوع عامره عثاميريس معرسه ساله

۰۶۰ در حتین میں بیراشعار اس طرح ہیں

تیری خاطرے یہ سب یار اٹھایا ہم نے

تیرے منہ کی بی قتم میرے بیارے احم ہم ہوئے خیرام تھ سے بی اے خیر اس تیرے بدھنے سے قدم آگے برهایا ہم نے

ام بخارى كتاب بد. الخلق باب اذا قال احدكم أمين والملئكة في السماء امين

فوافقت احداها الأجرى غفرته ماتقدم من دنيه

27. سنن ابو داو د کتاب الجهاد باب النهي عن الوسم في الوجه والشرب في الوجه

٣٣ مسلم كتاب القضائل باب توقيره صلى الله عليه وسلم و ترك اكثار سؤاله

**77 مسلم کتاب الذکر باب فضل مجالس الذکر** 

00. بخاري كتاب الجمعة باب المليب للجمعة

٣٤ المعارج:٢٩٤٢٥

٥٠ السجدة ١٢١١) ۵۱ يو سف ۸۸۱ ١٠٩ حود:١٠٩

**35. بخاري كتابالتوحيد باب يحذركم الله نفسه** 

٥٢ الاعراف: ١٥٤

٥٣ بخاري كتاب التعبير باب الحلم من الشيطان

٢٨] أل عمران:١٨٩ 26 النَّز عُت: ٢ ۵۸ التين ۵۱ . ١٠ المنفقون: ٩ 09 ق: ١٤ الإالحجر:٣٣ ٣٢: خم السجدة ٢٣ ۲۲ یونس:۹۳ ۸۸: يوسف ۲۳ ١٥٢ الفجر ٢٨١ ٢١٢ ۲۲ بخاری کتاب التوحید باب کلام الرب مع جبریل و ندا. الله الملنکة كل الجاثية: ١٣ ٨ الفتح: ٣٠ ١٥ التوبة: ١١١ مي مسلم كتاب الذكرياب فضل مجالس الذكر . اكر الانبياء:٣٥ ٢ك منهج البلاغة حصد موتم صغر الله قول نمبر ٢٢٣ مطبوعه فيخ غلام على ايند سزلاموريس "عرفت الله بفسخ العزائم "كالفاظ بس-۳۱ ملفوظات جلد ۱۳ صغیر ۱۹۳۵ ۱۳۵۵ المريخ يخاري كتاب الأدب باب ما يتهي من السياب واللعن. ٥٤ مسلم كتاب البروالسلة والادب باب النهي من قال هلك الناس

٧٤ شهادة القرأن صغه ١٠٠ روحاني نزائن جلد ٢ صغه ٣٩٨